و الجناك م القالف فيتخ الحديث والمغ مير محمر لقمان برادران سشيلائث ثاؤن كوجرانواليه بِنَ مِلْدُ الرَّجْنِ الرَّحِيْمُ

روزانه درس قر أن ياك

تفسير

سـورة القصص سـورة العنكبوت سـورة الرومر سـورة لقمان

(ململ)

جلد ملح

افاوات شیخ الحدیث والتفسیر حضرت محمر سرفراز حال فلار تدس مولانا محمر سرفراز حال الله نظیب مرکزی جامع سجدالعردف بوبر دالی گکمز گوجرانواله، پاکتان

# جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

| ۔<br>ن(سورة نصص عنگبوت،روم بلقمان       | ذخيرة البحنان فى فهم القرآ | <br>نام كتاب     |
|-----------------------------------------|----------------------------|------------------|
| يتمولا نامخدسرفرازخان صفدررحمهالة       | يشخ الحديث دالفييرحضرر     | <br>افادات       |
| <u>ل</u> له، گوجرانواله                 | مولا نامحرنواز بلوچ مدنو   | <br>مرتب         |
| الہ                                     | محمرخادر بث، گوجرانوا      | <br>سرورق        |
| -                                       | ممهد صفدرجيب               | <br>كمپوزنگ      |
|                                         | گیاره سو[ ۱۱۰۰]            | <br>تعداد        |
|                                         |                            | <br>تاریخ طباعین |
|                                         |                            | <br>قيت          |
| # · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                            | <br>مطبع         |
| ادرز ،سيلا ئٽ ڻاؤن گوجرانواله           | لقمان الثدمير ابنذبر       | <br>طازلع وناشر  |

#### ملنے کے پتے

1) دالی کتابگهر، اُردو بازارگوجرانواله
۲) جامع مسجد شاه جمال، جی ٹی روڈ گکھڑ گوجرانواله
۲) حکتبه سیداحمد شهید، اُردو بازار، لا مور

# يبش لفظ

نحمده تبارك وتعالى ونصلى ونسلم على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه وازواحه واتباعه احمعين ..

شخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیو بندی قدس سرہ العزیز پاک وہند و بنگہ دیش کو فرگ استعارے آزادی دلانے کی جدوجہد میں گرفتار ہوکر مالٹا جزیرے میں تقریباً ساڑھے تین سال نظر بندر ہے اور رہائی کے بعد جب دیو بندوائیں پنچے تو انہوں نے اپنے زندگی بھر کے جمعہ کا نچوڑ بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ میر بنزد یک مسلمانوں کے ادبار وزوال کے دو بوٹے اسباب ہیں۔ ایک قرآن پاک سے دوری اور دوسرا باہمی اختلافات وتنازعات ۔ اس لئے مسلم اُمہ کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑ اکرنے کیلئے بیضروری ہے کہ قرآن کر میم کی تعلیم کوعام کیا جائے اور مسلمانوں میں باہمی اشحاد ومفاہمت کوفروغ دینے کیلئے محنت کی جائے۔

حضرت تیخ الہند" کا یہ بڑھا پاورضعف کا زمانہ تھا اور اس کے بعد جلد ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے گران کے تلانہ ہ اورخوشہ چینوں نے اس نصیحت کو پلے با ندھا اور قرآن کریم کی تعلیمات کو عام مسلمانوں تک بہنچا نے کیلئے نئے جذبہ ولگن کیسا تھ مصروف عمل ہو گئے ۔ اس قبل حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی اور ان کے عظیم المر تبت فرزندوں مصرت شاہ عبدالعزیز ، حضرت شاہ عبدالقادر اور حضرت شاہ رفیع الدین نے قرآن کریم کے فاری اور اردوییں تراجم اور تفییریں کر کے اس خطہ کے مسلمانوں کی توجہ دلائی تھی کہ ان کا

قر آن کریم کیساتھ فہم وشعور کا تعلق قائم ہونا ضروری ہے ادراس کے بغیروہ گفر وصلالت کے حملوں اور گمراہ کن افکار ونظریات کی ملخارے خود کو محفوظ نہیں رکھ سکتے۔

جب كه حضرت يشخ الهند كے تلاندہ اورخوشہ چينوں كى پيجدوجهد بھى اى كالتىكسل تقى بالخضوص پنجاب میں بدعات واوہام کے سراب کے پیچھے بھا گتے ،چلے جانے والےضعیف العقيده مسلمانوں كوخرافات ورسوم كى دلدل سے نكال كرقر آن وسنت كى تعليمات سے براو راست روشناس کرانا بردانخطن مرحله تھا۔لیکن اس کیلئے جن ارباب عزیمت نے عزم وہمت ے کام لیا اور کسی مخالفت اور طعن وشنیع کی بروا کیے بغیر قر آن کریم کوعام لوگوں کی زبان میں ترجمه وتفسير كيهاته چين كرنے كاسلىلەشروع كياان ميں امام الموحدين حضرت مولا ناحسين على قدس سره العزيز آف وال بهجر ال ضلع ميانوالي ، شِيخ النفسير حضرت مولا نا احمه على لا موري قدس سرہ العزیز اور حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبدالله درخواتی نورالله مرقدہ کے اساء گرامی سرفرست ہیں جنہوں نے اس دور میں علا قائی زبانوں میں قر آن کریم کے ترجمہ دتفسیر ہے عام مسلمانوں کوروشناس کرانے کی مہم شروع کی جب عام سطح پراس کا تصور بھی موجود نہیں تھا مگران اربابِ ہمت کے عزم واستقلال کا ثمرہ ہے کہ آج پنجاب کے طول وعرض میں قرآن کریم کے دروس کی محافل کوشار کرنا بھی مشکل معلوم ہوتا ہے۔

ای سلسلة الذہب کی ایک کڑی شخ الحدیث معزت مولانا محد سرفراز خان صفدر دامت برکاتہم کی ذات گرامی بھی ہے۔ جنہوں ہے ۱۹۳۳ء میں تکھڑکی جامع مسجد ہوہڑ والی میں جنہوں نے ۱۹۳۳ء میں تکھڑکی جامع مسجد ہوہڑ والی میں جنہ نماز کے بعدروزانہ در سِ قرآن کریم کا آغاز کیا اور جب تک صحت نے اجازت دی کم وہیش پچپن ہوس تک اس سلسلہ کو پوری پابندی کیساتھ جاری رکھا۔ انہیں حدیث میں شخ دالی سالم معزت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے اور ترجمہ وتفییر میں امام الموحدین محضرت مولانا حسین علی ہے شرف تلمذ واجازت حاصل ہے اور انہی کے اسلوب وطرز پر حضرت مولانا حسین علی ہے شرف تلمذ واجازت حاصل ہے اور انہی کے اسلوب وطرز پر

انہوں نے زندگی بھراپنے تلامذہ اور خوشہ چینوں کو قرآن وحدیث کے علوم و تعلیمات سے بہرہ ورکرنے کی مسلسل محنت کی ہے۔

حضرت شیخ الحدیث اللہ کے درس قرآن کریم کے جارالگ الگ حلقے رہے ہیں ا کیے دیں باکٹر عوامی سطح کا تھا جو بھیج نمازِ فجر کے بعد مسجد میں ٹھیٹھ پنجا کی زبان میں ہوتا تھا۔ ووسرا حلقه گورنمنث نارمل سكول ككھڑ ميں جديد تعليم يا فتة حضرات كيلئے تھا جوسالہا سال جاري ر ہا۔ تیسرا حلقہ مدرسہ نصرت العلوم گوجرا نوالہ میں متوسطہ اور منتہی درجہ کے طلبہ کیلئے ہوتا تھا اور دوسال میں مکمل ہوتا تھا اور چوتھا مدرسہ نصرۃ العلوم میں ۲ےء کے بعد شعبان اور رمضان کی تعطیلات کے دوران دورہ تفسیر کی طرز پرتھا جو بچپیں برس تک پابندی سے ہوتا رہااوراس کا دوران یقریباً ڈیڑھ ماہ کا ہوتا تھا۔ اِن جار حلقہ ہائے درس کا ابنا اپنارنگ تھا اور ہر درس میں مخاطبین کی زہنی سطح اور فہم کے لحاظ ہے قرآنی علوم ومعارف،کے موتی ان کے دامن قلب وذہن میں منتقل ہوتے چلے جاتے تھے۔ان چاروں حلقہ ہائے درس میں جن علماء کرام ،طلب ، جدید تعلیم یا می توجوانوں اور عام مسلم 'نول نے حضرت شیخ الحدیث مدظلہ سے براہ راست استفادہ کیا ہےان کی تعدادا کیے مخاط اندازے کے مطابق چالیس ہزارے زائد بنتی ہے۔ وذلك فضل الله يوتيه من يشآء

ان میں عام لوگوں کے استفادہ کیلئے جامع متجد گکھ والا درسِ قر آن کریم زیادہ تفصیلی اور عام فہم ہوتا تھا جس کے بارے میں متعدد حضرات نے خواہش کا اظہار کیا اور بعض دفعہ کی کوشش کا آغاز بھی ہوا کہ اے قلمبند کر کے شائع کیا جائے تا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو تکین اس میں سب سے بری رکاوٹ میتھی کہ درس خالص پنجا بی میں ہوتا تھا جواگر چہ پورے کا پورا شیپ ریکارڈ کی مدد سے محفوظ ہو چکا ہے مگر اسے پنجا بی سے اُردو میں منتقل کرنا سب سے مخصن مرحلہ تھا کہ دو ہو تھا ہے مگر اسے پنجا بی سے اُردو میں منتقل کرنا سب سے مخصن مرحلہ تھا اس لئے بہت کی خواہشیں بلکہ کوششیں اس مرحلہ پر آگر دم تو در گئیں۔

البته ہرکام کا قدرت کی طرف ہے ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور اس کی سعادت بھی قدرت خداوندی کی طرف سے طے شدہ ہوتی ہے۔ اس کئے تاخیر درتاخیر کے بعد بیصورت سامنے آئی کہاب مولا نامحمرنواز بلوچ فاضل مدرسەنصرة العلوم اور برا درم محمرلقمان میرصاحب نے اس کام کا بیڑ ااٹھایا ہےاورتمام تر مشکلات کے باوجوداس کا آغاز بھی کر دیا جس پر دونوں حضرات اور ان کے دیگرسب رفقاء نہصرف فضرت شیخ الحدیث مدخللہ کے تلامذہ اورخوشہ چینوں بلکہ ہمارے پورے خاندان کی طرف ہے بھی مدیہ تشکر وتبریک کے مستحق ہیں۔خدا کرے کہ وہ اس فرض کفاریر کی سعادت کو پھیل تک پہنچاسکیں اور ان کی بیرمیارک سعی قرآنی تعلیمات کے فروغ ،حضرت شیخ الحدیث مدخلہ کے افادات کوزیادہ سے زیادہ عام کرنے اور اَن گنت لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے اور بارگاہ ایز دی میں قبولیت سے سرفراز ہو۔ (ا مین ) یہاں ایک امر کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ بید دروس کی کا پیاں ہیں اور درس وخطاب کا انداز تحریر ہے مختلف ہوتا ہے اس لئے بعض جگہ تکرار نظر آئے گا جو درس كالواز مات ميس سے بالبذا قارئين سے گزارش ہے كه اسكولمح ظركها جائے اس كے ساتھ ہی ان دروس کے ذریعے محفوظ کرنے میں محمدا قبال آف دبئ اور محمد سر ورمنہاس آف گکھولی ملسل محنت کا تذکرہ بھی ضروری ہے جنہوں نے اس عظیم علمی ذخیرہ کوریکارڈ کرنے کیلئے سالہاسال تک یا بندی کیساتھ خدمت سرانجام دی،اللّٰد تعالیٰ انہیں جزائے خیرے نوازے۔ أمين بإرب العالمين

کیم مارچ ۲۰۰۳ء ابوتمارزاہدالراشدی خطیب جامع مسجد مرکزی، گوجرانوالہ

# اہلِ علم سے گزارش

بندهٔ ناچیز امام المحد ثین مجدد وقت شیخ الاسلام حضرت العلام مولا نامحمر سرفراز خان صفد در حمد الله تعالیٰ کاشا گرد بھی ہے اور مرید بھی ۔

اورمحتر م لقمان الله ميرصاحب حضرت اقدس كے خلص مريد اور خاص خدام ميں

ہے ہیں۔

ہم وقا فو قا حضرت اقدس کی ملاقات کے لیے جایا کرتے ۔ خصوصاً جب حضرت شیخ اقدس کوزیادہ تکلیف ہوتی تو علاج معالجہ کے سلسلے کے لیے اکثر جانا ہوتا ۔ جانے سے پہلے ٹیلیفون پر رابطہ کر کے اکٹھے ہوجاتے ۔ ایک دفعہ جاتے ہوئے میرصاحب نے کہا کہ حضرت نے ویسے تو کافی کتابیں تکھیں ہیں اور ہر باطل کا ردکیا ہے مگر قر آن پاک کی تغییر نہیں تکھی تو کیا حضرت اقدس جو صبح بعد نماز فجر درس قر آن ارشاد فر ماتے ہیں وہ کسی نے محفوظ نہیں کیا کہ اسے کیسٹ سے کتابی شکل سے منظر عام پر لا یا جائے تا کہ عوام الناس اس سے متنفید ہوں ۔ اور اس سلسلے میں جتنے بھی اخراجات ہوئے وہ میں برداشت کرونگا اور میرامقصد صرف رضائے اللی ہے ، شاید میر سے اور میرے فائدان کی نجات کا سبب بن جائے ۔ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے مقدر فر مائی تھی ۔

اس سے تقریبا ایک سال قبل میر صاحب کی اہلیہ کوخواب آیا تھا کہ ہم حضرت شخ اقدس کے گھر گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت کیلوں کے حصلے کیکر باہر آرہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت مجھے دیدیں میں باہر پھینک دیتی ہوں۔حضرت نے وہ مجھے دیدیے اور وہ میں نے باہر پھینک دیئے۔ (چونکہ حضرت خواب کی تعبیر کے بھی امام ہیں۔)

میں نے بذکورہ بالاخواب حضرت سے بیان کیا اور تعبیر پوچھنے پر حضرت نے فر مایا کہ میرایہ جو ملمی فیض ہے اس سے تم بھی فائدہ حاصل کروں گے ، چنا نچہ وہ خواب کی تعبیر تفسیر قرآن' ذخیرۃ البخان' کی شکل میں سامنے آئی۔

میرصاحب کے سوال کے جواب میں مکیں نے کہا اس سلسے میں مجھے بچھ معلوم نہیں حضرت اقدیں سے پوچھ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب گکھڑ حضرت کے پاس پہنچ کر بات ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ درس دو تین مرتبہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور محمد سر در منہاس کے پاس موجود ہے ان سے رابطہ کرلیں۔اور یہ بھی فرمایا کہ گکھڑ والوں کے اصرار پر میں یہ درسِ قرآن یہ بنجا بی زبان میں دیتار ہا ہوں اس کو اُردوز بان میں منتقل کرنا انتہائی مشکل اور اہم مسکلہ ہے۔

اس سے دو دن پہلے میرے پاس میراایک شاگرد آیا تھا اس نے مجھے کہا کہ میں ملازمت کرتا ہوں شخواہ سے اخراجات پور نے بیس ہو پاتے ، دورانِ گفتگواس نے یہ بھی کہا کہ میں نے ایم اے بہ بخابی بھی کیا ہے۔ اس کی یہ بات مجھے اس دفت یا دآگئی۔ میں نے حضرت سے عرض کی کہ میراایک شاگرد ہے اس نے بنجا بی میں ایم اے کیا ہے اور کام کی تلاش میں ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔

حضرت نے فر مایا گراییا ہوجائے تو بہت اچھا ہے۔ ہم حضرت کے پاس سے اٹھ کر محمد سرور منہاس صاحب کے پاس کے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھوں نے کر محمد سرور منہاس صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھوں نے کیسٹیس دیکارڈ کرانے کے بعد اپنے شاگرد

ایم-اے پنجابی کو بلایا اور اس کے سامنے بیکام رکھا اُس نے کہا کہ بین بیکام کردونگا، بین نے اسے تجرباتی طور پرایک عدد کیسٹ دی کہ بیلکھ کرلاؤ پھر بات کریں گے۔ دین علوم سے ناواقفی اس کیلئے سد راہ بن گئی۔ قرآنی آیات، احادیث مبار کہ اور عربی عبارت بیجھنے سے قاصر تھا۔ تو بیس نے فیصلہ کیا کہ بیکام خود ہی کرنے کا ہے بیس نے خود ایک کیسٹ سی اور اُردو بیس نتقل کر کے حضرت اقدس کی خدمت میں چیش کی۔ حضرت نے اس میں مختلف اور اُردو بین نتقل کر کے حضرت اقدس کی خدمت میں چیش کی۔ حضرت نے اس میں مختلف مقامات میں سے پڑھ کر اظہار اطمینان فر مایا۔ اس اجازت پر پوری تن وہی سے متوکل علیٰ اللہ ہوکر کام شروع کردیا۔

میں بنیادی طور پرونیاوی تعلیم کے لیاظ سے صرف پرائمری پاس ہوں ، باتی سارا
فیض علا ربانیین سے دوران تعلیم حاصل ہوا۔ اور میں اصل رہائٹی بھی جھنگ کا ہوں
وہاں کی پنجابی اور لاہور ، گوجرانوالہ کی پنجابی میں زمین آسان کا فرق ہے لہذاجہاں
دشواری ہوتی وہاں حضرت مولانا سعیدا حمد صاحب جلالپوری شہیدؓ سے رجوع کرتایا زیادہ
ہی البحض پیدا ہوجاتی تو ہراہ راست حضرت شی سے دابطہ کر کے شفی کر لیتا لیکن حضرت کی
وفات اور مولانا جلالپوریؓ کی شہادت کے بعد اب کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آتا جسکی طرف
رجوع کروں۔ اب اگر کہیں محاورہ یا مشکل الفاظ پیش آئیں تو ہروفیسرڈاکٹر اعجاز سندھو
صاحب سے دابطہ کر کے تسلی کر لیتا ہوں۔

اہل علم حضرات سے التماس ہے کہ اس بات کو بھی مدنظر رکھیں کہ یہ چونکہ عمومی درس ہوتا تھااور یا دواشت کی بنیاد پر مختلف روایات کا ذکر کیا جاتا تھااس لئے ضرور کی نہیں ہے کہ جوروایت جس کتاب کے حوالہ سے بیان کی گئی ہے وہ پوری روایت اس کتاب میں موجود ہو۔ بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت کا ایک حصہ ایک کتاب میں ہوتا ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے مگر ہاتی تفصیلات دوسری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی ہیں۔ جوالہ دیا گیا ہے مگر ہاتی تفصیلات دوسری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی ہیں۔ جیسا کہ حدیث نبوی کے اسما تذہ اور طلبہ اس بات کو انجھی طرح سبجھتے ہیں اس لئے ان دروس میں بیان کی جانے والی روایات کا حوالہ تلاش کرتے وفت اس بات کو محوظ رکھا جائے۔

علاوہ ازیں کیسٹ سے تر ریکر نے سے لے کرمسودہ کے زیور طباعت سے آراستہ ہونے تک کے تمام مراحل میں اس مسودہ کو انتہائی ذمدداری کیماتھ میں بذات خودادرد بگر تعادن کرنے والے احباب مطالعہ اور بروف ریڈنگ کے دوران غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور حتی المقدور اغلاط کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کمپوزنگ اور اغلاط کی نشاندہی کے بعد میں ایک مرتبہ دوبارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عرق ریزی کے بعد مسودہ اشاعت کیلئے بھیجا جاتا ہے۔ لیکن بایں ہمہم سارے انسان ہیں اور انسان میں اور انسان اور خطا سے مرکب ہے غلطیاں ممکن ہیں۔ لہذا اہل علم سے گذارش ہے کہ تمام خامیوں اور کر وریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع فامیوں اور آگاہ کیا جائے تا کہ آئندہ ایڈ یشن میں اصلاح ہو سکے۔

(العارمن

محمرنواز بلوج

فارغ انتحصيل مدرمه نصرة العلوم وفاضل وفاق المدارس العربيه، ملتان

نوت: اغلاط کی نشان دہی کے لیے درج ذیل نمبر پر دابطہ کریں۔

0300-6450340

ذخيرة الجنان القصض

## فهرست مضامین

|        |                                                    | <del></del> |
|--------|----------------------------------------------------|-------------|
| صفحةبر | عنوانات                                            | نمبرشار     |
| 21     | سورة القصص                                         | 01          |
| 25     | سورة نضص کی وجد تسمیه                              | 02          |
| 25     | حروف مقطعات کی وضاحت                               | 03          |
| 26     | بن اسرائیل کے بچوں کو تل کرنے کی دجہ               | 04          |
| 28     | الله تعالى كے نصلے كوظا ہرى اسباب نہيں روك كئتے    | 05          |
| 29     | أم مویٰ کی طرف وی کامطلب                           | 06 .        |
| 34     | حمانت فرعون                                        | 07          |
| 37     | مویٰ علیہ السلام دوبارہ اپنی والدہ کے پاس          | 08          |
| 43     | فرعون کی رہائش کا لونی کا نام                      | 09          |
| 44     | ین اسرائیلی اورانچارج باور چی خانه کی لژائی کا قصب | 10          |
| 47     | شربیعت نے عرب کی عادت نہیں بدلی مصرف بدلا          | 11          |
| 52     | مومن آدمی کاموی علیالسلام کوسازش سے آگاہ کرنا      | 12          |
| 54     | مویٰ علیہ السلام مدین کے کئو تیں پر                | 13          |
| 58     | مویٰ علیه السلام شعیب علیه السلام کی خدمت میں      | 14          |
| 62     | حضرت شعیب علیه السلام کی بیٹی کی سفادش             | 15          |
| 63     | متلة مر                                            | 16          |
| 661    | موی علیدالسلام کی مدین سے واپسی                    | 17          |

| القصص | lr -                                                      | دحيرة الجنان |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 67    | پاک جگه آدمی جوتوں سمیت نہ جائے                           | 18           |
| 71    | ثو بان اور جان کی وضاحت                                   | 19           |
| 71    | طبعی خوف ایمان کے خلاف نہیں                               | 20           |
| 73    | مویٰ علیدالسلام کی سفارش بھائی کے فق میں                  | 21           |
| 76    | انداز تبليغ كيما بونا حابي                                | 22           |
| 79    | موی علیهالسلام اور مارون علیهالسلام کا فرعون کوتبلیغ کرنا | 23           |
| 81    | فرعون رتبلغ كاكوني ابرنه بهوا                             | 24           |
| 82    | فرعونيت فرعون                                             | 25           |
| 84    | فرعونىية كاانجام                                          | 26           |
| 85    | مر در د کانسخه                                            | 27           |
| 88    | مویٰ کوتو رات کا عطا ہونا                                 | 28           |
| 89    | حضور کے عاضر و ناظر ہونے کی نفی                           | 29           |
| 91    | عرب میں شرک کی ابتدااورلفظ تو م کی تشریح                  | 30           |
| 91    | حضور ﷺ قومی نبی بھی ہیں اور عالمی بھی                     | 31           |
| 95    | اہل کمہ کی طرف حضور ﷺ کی بعثت اتمام جحت ہے                | 32           |
| 96    | لفظ تحران کی وضاحت                                        | 33           |
| 97    | قرآن پاک کااپن چائی پریلنج                                | 34           |
| 98    | خواہشات کورب تعالی کے احکامات کے مطابق پورا کرو           | 35           |
| 100   | کیاجن جماعتوں کو ہلاک کیاان کے پاس پیفیرنیس آئے           | 36           |
| 101   | اہل کتاب کود ہرااجر ملے گا                                | 37           |
| 105   | نیک دل الل کتاب کی تیسر کی خو بی                          | 38           |
| 106   | ہدایت اللہ تعالی کے اختیار میں                            | 39           |

| القصص |                                                  | ذخيرة الجنان |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|
| 108   | مقامهم                                           | 40           |
| 114   | الله تعالی رضا آنخضرت الله کی بیروی میں ہے       | 41           |
| 115   | دنیا کی زندگی ایک افسانه                         | 42           |
| 1.15  | مشرکوں کی ذلت اور رسوائی                         | 43           |
| 118   | مشرک رب تعالیٰ کی عدالت میں بھی جموٹ بولیں گے    | 44           |
| 119   | ہر گوائی کے لیے موقع پر ہونا ضروری نہیں          | 45           |
| 120   | رب تعالی کے اختیارات کی کے پاس نہیں ہیں          | 46           |
| 125   | الله تعالی اپنی ذات وصفات میں وحد ولا شریک ہے    | 47           |
| 126   | توب کے در ازے کا بند ہونا                        | 48           |
| 128   | وجال جارجگہوں کے علاوہ ساری دنیا پھرے گا         | 49           |
| 129   | نماز اور روز وتوبہ ہے معان نہیں ہوتے             | 50           |
| 130   | روز قیامت مشرکوں کی کوئی مدنبیں کرے گا           | 51           |
| 134   | پنیمروں کے مراتب کی ترتیب                        | 52           |
| 135   | قارون كانتدارف.                                  | 53           |
| 137   | خوتی اور گھمنڈ کا فرق                            | 54           |
| 138   | دین فریوں کے پاس ہے                              | 55           |
| 140   | نیک بخت وہ ہے جودوسرول سے عبرت حاصل کرے          | 56           |
| 144   | شریعت محمدی اور موسوی میں مسائل کا فرق           | 57           |
| 145   | مزاؤں ہے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے             | 58           |
| 147   | قارون کاعبرت ناک انجام<br>تارون کاعبرت ناک انجام | 59           |
| 152   | تكبرروحانى ياريون مين ونيارى                     | 60           |
| 153   | نیکی کے قبول ہونے کی تین بنیادی شرائط            | 61           |

| القصص | - Ih                                                      | ذخيرة الجنان |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 154   | بزرگوں کے مجامدے اور ریاضتیں سی جی ہیں                    | 62           |
| 155   | لوآدک الی معاد کی تغییر                                   | 63           |
| 156   | برعتيو ب كاغلط نظرية                                      | 64           |
| 157   | رب تعالیٰ کی طرف دعوت پیغیبر اس کا اجتماعی کام ہے         | 65           |
| 159   | اختيام ورة القصص                                          | 66           |
| 163   | مورة العنكبوت                                             | 67           |
| 165   | سورة العنكبوت، كي وجبرتسميه                               | ٤8           |
| 166   | الله تعالى كے ننانوے نام مشہوراور پانچ ہزار غير مشہور ہيں | 69           |
| 166   | ایمان ہے زیادہ قبتی کوئی ہے ہیں                           | 70           |
| 167   | ایمان کے ساتھ آز ماکش ہوگی                                | 71           |
| 168   | الله تعالى كى كرفت سے كوئى نبيس في سكتا                   | 72           |
| 169   | بنیاد پرست ہوناعقل مندی ہے                                | 73           |
| 170   | جهاد کی اقسام                                             | 74           |
| 171   | حضرت سعلاً كالمتحان                                       | 75           |
| 174   | ماں باب کی اطاعت کے متعلق ایک فقہی ضابطہ                  | 76           |
| 177   | كمزورا بمان اورمنا فق قتم كے لوگوں كاذكر                  | 77           |
| 177   | ایمان کے دعوے دارامتیان کے وقت کیے ٹابت ہوتے ہیں          | .78          |
| 179   | ہندوستان کی آزادی میں اہل بدعت کا کوئی حصہ بیں            | 79           |
| 182   | آیات کابظاہر تعارض اور اس کاحل                            | 80           |
| 186   | نوح عليه السلام كاتعارف اوران كى تبليغ كاذكر              | 81           |
| 188   | قوم ابرا جيم كادوطرح كيشرك بيس جتلا مونا                  | 82           |
| 189   | وَدْ بَسُواع ، مِغُوث ، مِعُول بنسر كي تشريح              | 83           |

| القصص | ا ا                                                        | ذخيرة الجنان |
|-------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 191   | دین کی بات ان کو بھھ آتی ہے جن کے دل صاف ہوتے ہیں          | 84           |
| 195   | لفظ آیت کی وضاحت                                           | 85           |
| 196   | ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں ڈالنے کا قصہ                  | 86           |
| 198   | سوسائی کے اثرات                                            | 87           |
| 203   | ابراہیم علیہالسلام نے عراق میں استی سال قوم کوئیلنج کی     | 88           |
| 205   | قوم لوطى بدكاريون كاذكر                                    | 89           |
| 206   | وضو کے لیے اہم بڑئیات                                      | 90           |
| 208   | ملے زیانے کے ڈاکوآج کی نسبت شریف ہوتے تھے                  | 91           |
| 213   | حضرت لوط عليه السلام كى پريشانى كاذكر                      | 92           |
| 215   | خون اور حزن كا نر ق                                        | 93           |
| · 216 | حضرت شعيب عليه السلام كاذكر                                | 94           |
| 217   | مشرک قیامت کے بھی منکو ہیں                                 | 95           |
| 221   | مختلف شم کے عذابوں کا تذکرہ                                | 96           |
| 223   | مشرک خدا کامنکرنہیں ہوتا                                   | 97           |
| 224   | بیت منکبوت کے ساتھ مشرکوں کی وجہ تشبیہ                     | 98           |
| 229   | چندائم امور کا حکم                                         | 99           |
| 230   | ایمان کے بعداہم عبادت نماز ہے                              | 1.00         |
| 233   | معجزه الله تعالى كافعل ب بى كانبيس                         | 101          |
| 238   | مشركوں كے شوشے كا دومراا ورتيسراجواب                       | 102          |
| 239   | آ تخضرت الله كابده عافر ما تا                              | - 103        |
| 240   | فرعون وبامان كومعجزات موى عليهالسلام ميس كوئي شكت نبيس تفا | 104          |
| 241   | انجرت كاتحكم                                               | 105          |

| القصص | . YI                                                  | ذخيرة الجنان                          |
|-------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 242   | بدعت پرتواب کی بجائے عذاب ہوتا ہے                     | 106                                   |
| 245   | جنتیوں کی دوخو بیوں کا ذکر                            | 107                                   |
| 247   | حضرت سلیمان علیه السلام کی دعوت کا ذکر                | 108                                   |
| 248   | مٹرک رب تعالیٰ کے وجود کو مانیا ہے                    | 109                                   |
| 249   | مئله شفاعت کی تشریح                                   | 110                                   |
| 251   | صفات باری تعالی میں شرک فروی مسئلہ بیں                | 111                                   |
| 254   | انتهائی مشکل مین شرک بھی صرف الله تعالی کو پکارتے تھے | 112                                   |
| 255   | مکه کرمه کے نامی گرامی مجرموں کا ذکر                  | 113                                   |
| 257   | سكه بندمشرك ادرموجوده دوركے مشرك                      | 144                                   |
| 260   | حرم میں لڑائی جھڑا جا ئرنبیں                          | 1.1.5                                 |
| 262   | اختيام سورة العنكبوت                                  | 116                                   |
| 265   | سورة الروم                                            | 117                                   |
| 267   | ایران اور روم کی حکومتوں کا ذکر                       | 1.18                                  |
| 268   | حقانيت قِرآن اور پيغمبر پردليل                        | 119                                   |
| 272   | دین ہے غفلت کا عالم                                   | 120                                   |
| 277   | يُرول كابراانجام                                      | 121                                   |
| 278   | مشرکوں کے قیامت کے متعلق عجیب وغریب شوشے              | 122                                   |
| 279   | آخرت میں سفارش کے لیے دو شرطیں                        | 123                                   |
| 280   | صديق اكبر المجنوبيرنيكي مين يكما تص                   | 124                                   |
| 283   | چار بیار کے کلمات کا ذکر آ                            | 125                                   |
| 283   | ذا كرين تعليم دين والے افضل ميں                       | 126                                   |
|       |                                                       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

| القصص        | 12 -                                                             | ذخيرة الجنان |
|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| 288          | الله تعالى كى قدرت كى نشانيوں كا ذكر                             | 127          |
| 292          | حضرِت شیخ کی برطانیہ میں ایک انگریز سے ملاقات                    | 128          |
| 297          | الله تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں                            | 129          |
| 298          | شرک کے ردی ایک مثال                                              | 130          |
| 300          | جبرأالله تعالی نه کسی کوگمراه کرتا ہے اور شہ ہدایت دیتا ہے       | 131          |
| 301          | آج مسلمانوں کا کر داراشاعت اسلام میں رکاوٹ ہے                    | 132          |
| 303          | امت نے دین پھیلانے کی ذمہ داری کو نبھایا                         | 133          |
| 307          | فرقه بندی کی ندمت مشیعه پهلافرقه                                 | 134          |
| 808          | حضرت علی دیشی می شهادت ۰                                         | 135          |
| 310          | صحت اور بیاری سب اللّذ تعالیٰ کی طِرف ہے ہے                      | 136          |
| 312          | تكاليف ً تنا بهون كا كفاره اور در جات كى بلندى كاسبب             | 137          |
| 316          | مال خرچ کرنے کی جگہیں                                            | 138          |
| 317          | سوداورصدقه کی و <b>ه</b> احت                                     | 139          |
| 319          | فسادات ہمارےاعمال کا نتیجہ ہیں                                   | <b>1</b> 40  |
| <b>•</b> 320 | امام مبعدی علیه السلام اور عیسی علیه السلام کے وقت نزول کی برکات | 141          |
| 321 .        | قیامت کا آناضروری ہے                                             | 142 .        |
| 326          | تفسيرآ يات                                                       | 143          |
| 327          | آپﷺ کے بعد کوئی نبی نبیس                                         | 144          |
| 329          | ایک سنت کے چھوڑنے پر فتح میں تاخیر                               | 145          |
| 334          | ربطآیات                                                          | 146          |
| 337          | مسئله ساع موتی                                                   | 147          |
| 338          | مردول کے سننے پردلائل                                            | 148          |

•

| القصص | JA                                                | ذخيرة الجنان |
|-------|---------------------------------------------------|--------------|
| 340   | آپ ﷺ کادرودوسلام سنتا                             | 149          |
| 342   | صحابه کرام که کافقر                               | 150          |
| 345   | اسلام کے بنیادی عقائد کا انکار کریا گفرہے         | 151          |
| . 347 | گنهگار کی بخشش کاوا قعه                           | 152          |
| 349   | آپ ﷺ كامجر ه جا ند كاد ونكر به وجانا              | 153          |
| 352   | اختيام سورة الروم                                 | 154          |
| 355   | سورة لقمان ·                                      | 155          |
| 356   | سورة لقمان کی وجه تسمیداور حضرت لقمان یک کا تعارف | 156          |
| 357   | حروف مقطعات کی تشریح                              | 157          |
| 358   | محسنين كي صفات                                    | 158          |
| 360   | شان زول                                           | 159          |
| 362   | رافضيو ل کی خرافات                                | 160          |
| 367   | تفسرآيات                                          | 161          |
| 369   | حضرت لقمانٌ كادا تعه                              | 162          |
| • 371 | حضرت لقمان " كالبيثے كوفقيحت كرنا                 | 163          |
| `374  | تقلیداورا تباع شی واحد ب                          | 164          |
| 377   | تفسرآيات                                          | 165          |
| 379   | جھوٹ چھوٹے کی دجہ ہے تمام گناہ چھوٹ گئے           | 166          |
| 382   | علاج کراناسنت ہے                                  | 167          |
| 384   | مسجد میں اپنی آواز کو پیت رکھنا چاہیے             | 168          |
| 387   | ربطآيات                                           | 169          |
| , 388 | ادّله شرعيه چادي                                  | 170          |

| القصص | 19                                          | ذخيرة الجنان |
|-------|---------------------------------------------|--------------|
| 389   | ائمه مجتهدين معطوم نبيس                     | . 171        |
| 390   | شیعہ کے <i>کفر پر</i> دلائل                 | 172          |
| 395   | تمام عبادتوں کی بنیاد تو حید ہے             | 173          |
| 398   | رب تعالی ندما نکتے پر ناراض ہوتا ہے         | 174          |
| 400 . | رب تعالیٰ کی قدرت کے دلائل                  | 175          |
| 405   | ربط آیات                                    | 176          |
| 410   | عالم الغيب خداتعالي ب                       | 177          |
| 411   | امام ابوحنيفة أورخليفه الوجعفر منصور كاخواب | 178          |
| 414   | اختيام سورة لقمان                           | 179          |
|       |                                             | 180          |
|       |                                             |              |

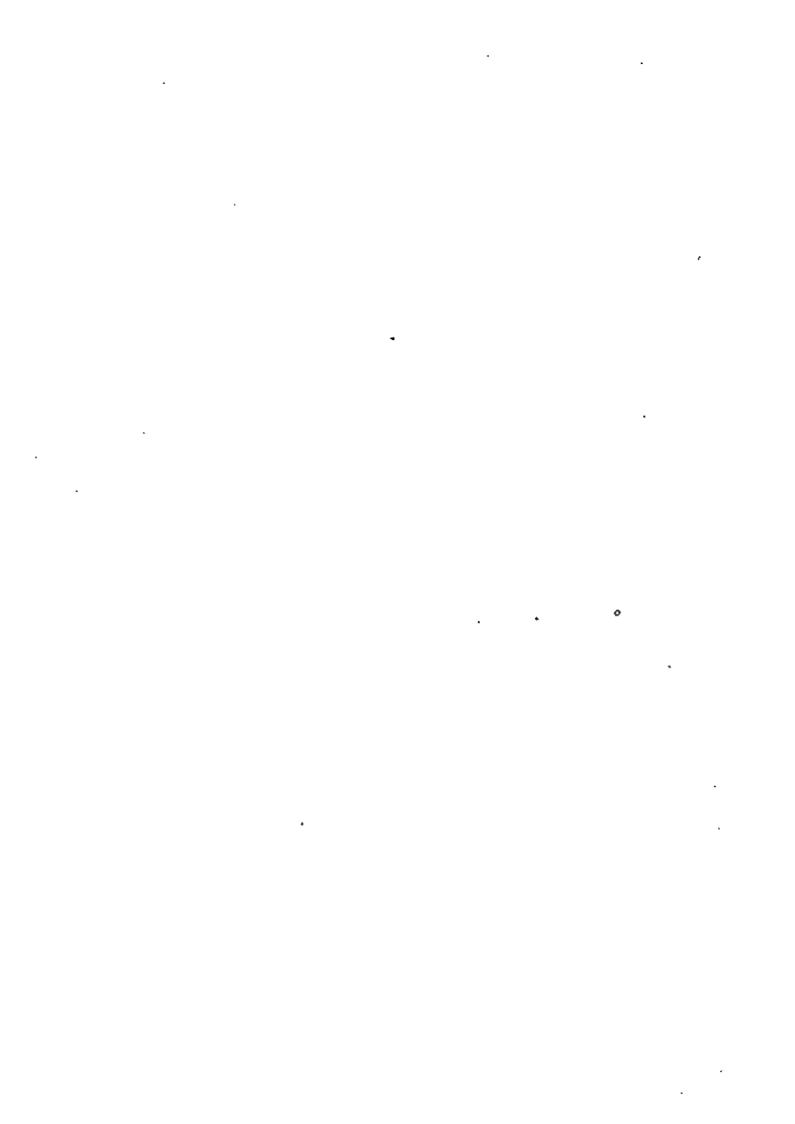

بسُمْ اللهُ النَّجْمُ النَّحْمِ النَّحْمِ النَّهُ النَّهُ النَّالَةُ النَّهُ النَّالَةُ النَّالَّةُ النَّهُ النَّهُ النَّالَةُ النَّهُ النَّهُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّهُ النَّالَّةُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّهُ النَّالِحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّاللَّ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُلْمُ اللَّالِمُ ا

تفسير



**乔果总统公司的李子的第一公司的** 

XXXX=2=2=2=2

(مکملی)



النَّوْقُ الْقُصِيحُ مِيلِّتُمَ الْمُحْمَدِ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِي إِسْ وِاللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِ لِيْ الرَّحِ لِيْ الرَّحِ لِيْ الرَّحِ لِيْ الرَّحِ لِيْ الرَّحِ اللهِ الرَّحِ اللمُ المَّلِي المَّلِي المَّلِي المَّلِي المَّلِي المَّلِي المَّلِي المَّلِي المَالمِ المَالِي المَّلِي المَالمِ المَالمِ المَالِي المَالمِ المَالمِ المَالمِ المَّلِي المَّلِي المَالمِ المَّلِي المَالمِ المَّلِي المَالمِ المَالمِ المَالمُ المَالمُ المَالمُ المَالمِ المَالمِ المَالمُولِي المَالِمُ المَالمِ المَالمُ المَالمُ المَالمُ المَالمُ المَالمُ المَالمُ المَالمُ المَالِمُ المَالمُ المَالمُ المَالمُ المَالمُ المَالمُ المَالمُ المَالمُ المَالمُ المَالمُ المَالِمُ المَالمُ المَالمُ المَالمُ المَالمُ المَالمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِي المَالمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالمُ المَالِمُ المَالمُ المَالمُ المَالِمُ المَالمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِي طستر وتِلْكَ النِّ الْكِتْبِ الْمُبِين وَ نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ بَبُكُ مُوْسَى وَفِرْعُونَ بِالْعُقِّ لِقَوْمٍ بَيْؤُمِنُونَ ﴿ إِنَّ الْمُوسَالِ اللَّهِ اللَّهِ الْك فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ آهُلَهَا شِيعًا يَّتُتَضَعِفُ طَآبِقَةً قِنْهُ مُرِينً مِ النَّاءَ هُمُ وَيَسْتَعَى نِسَاءَ هُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينِينَ وَنُرِيْدُ أَنْ ثَمُّنَ عَلَى الْذَيْنَ السُّتُضْعِفُوا فِ الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُ مِ أَيِمَّةً وَ نَجْعَلَهُ مُ الْورِثِينَ ٥ نُهُكِّنَ لَهُ هُرِ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعُونَ وَهَامْنَ وَجُنُودُهُمَا مِنْهُمْ مِنَا كَانُوْا يَعُنُ رُون وَ وَحَيْناً إِلَى أُمِرُمُولَى أَنْ أرضعينا فأذاخفت عكيه فألفيه فاليترولا تخافي وَلَا تَعَنْزُنْ ۚ إِنَّا رَآدُوهُ النَّهِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۞

 عَلَا ال فِي مُرْتَى كَيْ فِي الْآرُضِ زَمِين مِين وَ جَعَلَ اَهُلَهَا شِيعًا اوركرديا و ہائی کے رہنے والول کوگروہ در گروہ یستنضعف طَ آئِفَةً کمزور بنادیاس نے ایک گروہ کو مِنْهُمُ ان میں سے یُذَبّحُ أَبْنَاءَ هُمُ ذِنْ كُرْتا تَقَاان كے بیوں كو وَ يَسْتَحْي نِسَلْآءَ هُمْ اورزنده جِهورْ تاتهاان كي عورتوں كو إنَّه كانَ مِنَ الْـمُفْسِدِينَ بِحِشك وه فساديول بين سيقا وَ نُويْدُ اورجم اراده كرتے بين أَنُ نَسْمُ لَنَّ السَابِات كاكهم احمان كريس عَسْلَسي الْسَذِيْسِ فَ السَالِوكُوں ير استُضعِفُوا جن كوكرور بناديا كياب في الآرض زين مين من و نَجْعَلَهُمُ أَئِمَّةً اوربيكهم بنا كي ان كو پيشوا و أنج عَلَهُ مُ الُور ثِينَ اور بنادي بتم ان كو وارث وَ نُمَكِّنَ لَهُمُ اورجم ال كوقدرت وي فِي الْآرُض زيين ين و نرى فِسرُ عَوْنَ اوردَكُما كيل بم فرعولى كو وَهَامِنَ اور بامان كو وَ جُنُودُ دَهُمَا اوران دونوں کے شکرکو مِنْهُمُ ان مُروروں سے مَا كَانُوْا يَحُذَرُوْنَ وه چيزجس سے وه خوف كرتے تھے وَ أَوْ حَيْنَا إلى أُمّ مُوّستى اور ہم نے وحى كى موئ عليه السلام كى والده كى طرف أنُ أرُضِ عِيهِ بيركتم اس كودوده بلاتى ربو فَاذَا خِفْتِ عَلَيْهِ پَرجبتم خوف كَهاوُاس ير فَالْقِيْهِ فِي الْيَمْ لِسِمْ اس كودُ ال دودريامين وَلَا تَخَافِي اور خوف نه كرنا وَلَا تَحُزَنِي اور نَم كَين بونا إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ ب شك بم ال كولوثا كيل كي آب كى طرف و جساعِلُوهُ اور بم ال كوبنانے والے ہیں مِنَ الْمُرُسَلِيْنَ رسولوں میں ہے۔

## سورة فقص کی وجدتشمیہ:

اس سورت کانام سورة القصص ہے۔ قصص کا لغوی معنی ہے حال ، سرگزشت۔ اس سورت میں آگے آئے گا کہ جب موئی علیہ السلام مصر ہے بھا گ کر مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچاتو قَصَّ عَلَیٰہ القَصَصَ ''اپناحال ان کے سامنے بیان کیا کہ میں کون ہوں ، کہاں ہے آیا ہوں اور کیوں آیا ہوں؟''تواس لفظ تصص کی وجہ ہے اس سورة کانام سورة القصص ہے۔ بیسورة مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے اڑتا لیس (۴۸) سورتیں نازل ہو چی تھیں۔ اس سورة کے نو (۹) رکوع اورا ٹھائی (۸۸) آیتیں بین۔

### حروف ِمقطعات کی وضاحت:

طسم کے متعلق پہلے بیان ہو چکا ہے کہ بیر وف مقطعات ہیں۔ان کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں کہ بیاللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ طلب مراد طبیب ہے، مس مراد سی ہے اور م سے مراد مالک ہے۔ بیاللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام لفظ اللہ ہے باقی سب صفاتی ہیں۔ جیسے رحمٰن ہے، رحیم ہے، جبار ہے، قہار ہے، نور ہے، ہادی ہے، وکیل ہے ، رشید ہے، صبور ہے، اٹھانو سے نام صفاتی ہیں جو پہلی کتابوں میں آئے ہیں جن کی تعداد پانچ ہزار مشہور ہیں ان کے علاوہ اور بھی ہیں جو پہلی کتابوں میں آئے ہیں جن کی تعداد پانچ ہزار سے فرمایا تبلک ایٹ الکوٹ بیان کرنے والی ہے۔ ہماری زبان چونکہ عربی بی سے اس کی مربی کی فصاحت و بلاغت کوئیس ہجھ سکتے۔ان لوگوں کی مادری زبان عربی ہی وہ اس لیے ہم عربی کی فصاحت و بلاغت کوئیس ہجھ سکتے۔ان لوگوں کی مادری زبان عربی ہی وہ سی سنتے تھے، ہم عربی کی فصاحت و بلاغت کوئیس ہجھ سکتے۔ان لوگوں کی مادری زبان عربی ہی وہ کے بیان کرتا سنتے تھے، ہم عربی کی فصاحت و بلاغت کوئیس ہجھ سکتے۔ان لوگوں کی مادری زبان عربی ہی وہ کے بیان کرتا سنتے تھے، ہم عربی کی فصاحت و بلاغت کوئیس ہجھ سکتے۔ان لوگوں کی مادری زبان عربی ہی وہ کے بیان کرتا سنتے تھے، ہم عربی کی فصاحت و بلاغت کوئیس ہجھ سکتے۔ان لوگوں کی مادری زبان عربی ہی ان کرتا سے سے بی می متاثر ہوتے تھے تھی متاثر ہوتے تھے متی والے کہتے تھے کہ یہ تھے۔تو جو بچھ بیان کرتا

ہے کھول کر بیان کرتا ہے نُتُ اُو ا عَلَیْک ہم پڑھ کرساتے ہیں آپ کو هِنُ نَبُا مُوسلی
وَ فِوْ عَوْنَ حَالَ مُوکَ علیہ السلام کا اور فرعون کا بِالْحِقِ حَق کے ساتھ لِقَوْمٍ یُوْمِنُونَ اس
قوم کے لیے جو ایمان لا نا چاہے ، اس واقعہ ہے عبر خاصل کرے مصر کے بادشاہ کا
لقب فرعون ہوتا تھا ، نام علیحدہ ہوتے تھے جیسے ہمارے ملک کے صدر کا نام فاروق
احمد لغاری ہے اس سے پہلے اور صدر ہوئے ، آگے اور ہوں گے ۔ تو یہاں جیسے صدر کا لفظ
ہے ایسے ہی مصر کے بادشا ہوں کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے
زمانے کے فرعون کا نام ریّا ن بن ولید تھا۔ بڑا نیک فطرت آدی تھا بالآ خرمسلمان ہو گیا اور
حضرت موئی علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید بن مصعب تھا بڑا شاطر اور
شیطان آدمی تھا جیسے آج کل ہمارے لیڈر ہیں۔ رب تعالیٰ کے ساتھ بھی دھوکا اور رب
تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھی چھوکا ، وشوکا ہی وہوکا ، باتونی اسٹے کہ سی کو بات کرنے کا موقع
تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھی چھوکا ، وشوکا ہی وہوکا ، باتونی اسٹے کہ سی کو بات کرنے کا موقع
ہی نہیں دیتے۔

## بنی اسرائیل کے بچوں کوٹل کرنے کی وجہ:

تفییروں میں آتا ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدی کی طرف سے آگ آئی ہے میری طرف اوراس نے قبطیوں کے مکانوب کوجلا دیا ہے۔اس وقت مصرمیں اصولی طور پر دوغا تدان تھے۔۔۔۔۔

ا) بن اسرائیلی ، جوموسی علیه السلام کا خاندان تھا اور تا) قبطی ، جوفرعون کا خاندان تھا۔ تو فرعون نے بچومیوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت اور قوم کی تاہی کا سبب بے گا۔ اس پر فرعون نے بنی اسرائیلیوں کے بیجے ذرج کرانے شروع کیے ، غنڈہ گردی پراتر آیا۔

الله تعالى فرماتے ہیں إِنَّ فِرُعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرُضِ بِشَكَ فَرَعُونَ فِي مِرْشَى كى زمين ميں وَ جَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا اوراس نے كردياز مين كريغوالوں كوكروه در گروہ۔ایک وقت تھا کہانگریز کا بے شارمما لک پراقتدارتھااس زمانے میں بیمقولہ شہورتھا کہ ببلک کوآپن میں لڑاؤ اور حکومت کرو۔ یہ فلسفہ برطانیہ کے انگریز نے فرعون سے سیھا۔ فرعون نے وہاں کے لوگوں کوگرہ درگروہ بنا دیا تھاوہ آپس میں لڑتے رہتے تھے اور حکومت ی طرف رخ نہیں کرتے تھے۔ اور ہر باطل حکومت اس دستوریر آج تک عمل کرتی آرہی ہے۔وہ اپنی ضرورت کے تحت فرقہ وار نیت پھیلاتے رہتے ہیں لیکن الزام مولو یوں کے سر لگادیتے ہیں کہ انہوں نے فرقہ واریت پھیلائی ہے۔ حالانکہ علمائے سو چھومت کے گماشتے ہوتے ہیں اور شیعان بد تر داران کو کافی رقم وے کرآ گے کر دیتے ہیں وہ لوگوں کو بھڑ کاتے اور فرقہ واریت پھیلاتے ہیں۔ دوسرے لوگ بے جارے سادے ہوتے ہیں وہ دین پر ا بنی جان اور مال قربان کردیتے ہیں ان کی سادگی اور اخلاص سے پیلوگ غلط فائدہ اٹھاتے بیں اور ان کے ذمہ لگا دیتے ہیں کہ انہوں نے بیر کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ تو ان لوگول نے بیر فلفہ فرعون سے لیا ہے کہ اس نے زمین کے رہنے والوں کو گروہ در گروہ کر دیا تھا۔ يَّسُبَّ ضُعِفُ طَآنِفَةً مِّنْهُمُ كُرُور بنادياس نے ايک گروه جوموی عليه السلام كا خاندان. تھا۔ کمزوراس طرح بنایا کہ یُلذب کے اَبُنآءَ هُم ذیح کرتاتھاان کے بیٹوں کو و یستُنے نِسَاءَ هُمُ اورزنده جِعورُ تا تظاان كي عورتون كو\_ كيونكه عورتول مص خطره كو كَي نهيس تفااس لیےان کول نہیں کرتا تھا۔ دوسرااس طرح کمزور کیا کہ بنی اسرائیلیوں سے مزدوری کرواتے كەان كواجرت يورى تېيى ديتے تھے۔جس طرح آج كل ہمارے ملك ميں كارخانه دار کرتے ہیں کہ بیمز دورکو دیانت داری کے ساتھ اس کا جوحق بنرآ ہے وہ نہیں دیتے بلکہ سننے

میں آیا ہے کہ بعض ایسے کارخانہ دار بھی ہیں جومز دور کو پکانہیں ہونے دیتے کہ اگریہ پکاہو گیا تو اس کوسارے حقوق دینے پڑیں گے۔ دوجار ماہ کے بعداس کونکال کو دوسرار کھ لیتے ہیں۔ بیسب دھوکا اور فراڈ کرتے ہیں۔ تو فرعون نے بنی اسرائیل کومز دوری والے کا مول يرلكايا مواتفا مصر چونكه زرعى علاقه تفاكاشت كارى ان سے كرواتے تھے، باغات كى نكبهانى ان کے ذمہ ہوتی تھی ، مکانات ، سر کیس ان ہے بنواتے اور پوری مز دوری نہیں دیتے تھے اورزیادہ تربیگار لیتے ،روٹی کھلا کر چلتا کرتے ،کام بھی لیتے ادرساتھ ظلم بھی کرتے اِنسے كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ بِي شَكَ فرعون فساديون مِن في عَناد باره برار بجول كُوْل كراياب کوئی معمولی بات تونہیں ۔لوگوں سے برگار لیتااوراس کالقب ذوالا وتا دبھی تھا۔سزادیتا تھا اس طرح که باتھ یاؤں میں میخیں تھونک دیتا کہ آ دمی بل جل نہ سکے اور بیتم بڑھ چکے ہو موی علیہ السلام پر جو جادوگرا یمان لائے تھے موں علیہ السلام کے صحابی ،ان کواس نے سولی پراٹکایا ان کے بدنوں میں میخیں تھونک دیں۔ برا جابر، ظالم شم کا آ دمی تھا۔اللہ تعالیٰ کی قدرت کہاس کی جسم آج تک مصر کے عائب گھر میں پڑا ہوا ہے تا کہ لوگ و مکھ کرعبرت حاصل کریں کہ بیہ ہےوہ جوا پنے آپ کو رب الاعسلنی کہتا تھا۔اس کا فوٹو بھی اخبار میں آ حاتا ہے بجیب قشم کانمونہ معلوم ہوتا ہے اس کود کیچرکرانسان حیران ہوتا ہے۔

## الله نعالي ك في كوظامري اسباب بيس روك سكت :

باغات کاروہ بنے بنائے مکان ان مظلوموں کے قضے میں آئیں گے کے طاہری حالات کچھ بھی ہوں اللہ تعالیٰ جب سی چیز کے متعلق فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے و نُسمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْض اورجم ان كوقدرت دين زمين ميں - چنانچ الله تعالى نے فرعون کی غرقانی کے بعد موسیٰ علیہ السلام ، ہارون علیہ السلام کوا فتد ار دیاان کے بغد اور بادشاہ آئے اور صدیوں تک افتراران کے پاس رہاؤ نسوی فیسٹ عوُن وَهَامَنَ اور ہم دکھا ئیں فرعون کو اور ہا گان کو۔ پیفرعون کا وزیرِ اعظم تھا فرعون کی طرح پیجھی 'بڑا ہوشیاراور عالاک تھا فرعون کے قدم پر قدم رکھنے والا تھااس کے ہرتھم ک<sup>ی ت</sup>میل کرتا تھابڑ امستعد تھاا یک لمح كى تاخير نهيس كرتاتها وَ جُنُو دَهُمَا اوران كِ لشكروں كودكھا كىيں مِنْهُمُ ان كمزوروں سے ان کودکھانا جا ہے ہیں مَا کَانُوْا یَحُذُرُوْنَ وہ چیز جس ہےوہ خوف کرتے تھے کہ بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہوگا جو ہارے اقتدار کے زوال کا سبب بنے گا کیونکہ جب نجومیوں نے علم نجوم کے زور پریہ بات بتلائی تھی یا فرعون نے خواب دیکھااوراس کی تعبیر سلِمنے آئی تو اس کے بعد فرعون کی نیندحرام ہوگئے تھی۔کرسی والے جتنے پریشان ہوتے ہیں ہم نہیں ہیں کہان کو ڈر ہوتا ہے اقترار چھن جانے کا اور مال دار جتنا پریشان ہوتا ہے اتنا غریب نہیں ہوتا۔توان کوجس چیز کا خوف تھاوہ رب تعالیٰ نے ان کود کھا دیا۔

أم موسى كى طرف وحى كامطلب:

و اَوْ حَیْنَا اِلَی اُمْ مُوْسَی اور ہم نے وحی کی موی علیہ السلام کی والدہ کی طرف مصرت موی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام عربی والے بوخابذ اور اُردو والے بوکابد لکھتے ہیں رحمہا اللہ تعالیٰ ۔ بڑی نیک پارساتھیں ۔حضرت موی علیہ السلام کے والد گرامی کا نام عمران تھا،عمران بن جسر بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام ۔ پیغمبروں کی نسل سے بتھے بڑے عمران تھا،عمران بن جسر بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام ۔ پیغمبروں کی نسل سے بتھے بڑے

نیک اور پارسا تھے۔اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کے اس وحی ہے کیامراد ہے؟ اس کے متعلق مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی کا اختلاف ہے۔ ا یک گروه کہتا ہے کہ خواب میں اشارہ ہوا تھا دوسرا گروہ کہتا ہے الہام ہوا تھا تیسرا گروہ کہتا ہے کہ فرشتہ آیا تھا۔اگر فرشتہ بھی آیا ہواوراس نے رب تغالی کا تھم سنایا ہوتو اس سے نبوت ثابت نہیں ہوتی \_ کیونکہ کوئی عورت ندینہیں ہوئی \_ چودھویں یار ہے میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا وَمَا أَرْسَلُنَا مِنُ قَبُلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمُ [تحل: ٣٣] " اور بين بصح بم نے آپ سے پہلے مگر مردجن کی طرف ہم نے وحی بھیجی۔ ''لعنی ہم نے جتنے پینمبر بھیجے ہیں مرد ہی بھیجے ہیں کوئی عورت ندیبے بنا کرنہیں بھیجی ۔ توبیدوجی اگر فرشتہ بھی لایا ہے تو ذاتی طور پر پیغام مپنجایا ہے اس وی سے نبوت لازم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھم آیا اَنُ اَرُضِ عِینهِ كرآب ان كودود ه بلاتى رئي فَاذُا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِوْهِ فِي الْيَمَ يَهر جب تم خوف کھاؤاس پر پس تم اس کوڈال دو دریا میں۔ جب تتہیں خوف ہو کہ سر کاری کارندے آرہے ہیں کیونکہ گھروں میں عورتیں بھی پھرتی تھیں مرد بھی تلاثی لیتے تھے چیک کرتے تھے۔تو فرمایا که جبتم خوف محسوس کرونو اس گودریا میں ڈال دو دریا میں ڈالنے کا بیرمطلب نہیں ہے کہ اٹھا کر دریا میں ڈال دو۔ سورہ طرمین تم پڑھ کے ہو فیسی التَّابُونِ صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کولٹا کرصندوق دریا کے حوالے کر دو۔ ان کا گھر بج قلزم کے کنارے تھا صندوق کو دریا میں ڈال کرمویٰ علیہ السلام کی بڑی ہمشیرہ جس کا نام کلٹوم تھا کوفر مایا کہ بیٹی کنارے پر مخلوق چلتی پھرتی رہتی ہےلوگ سیروسیاحت کے لیے بھی آتے جاتے رہتے ہیں تم اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہواورا حتیاط کے شاتھ اس کودیکھتی رہوکسی کو یہ بھی محسوں نہ ہوتم اس صندوق کے ساتھ ہود کیھوکدھرجا تا ہے۔فرعون کے مالی یا مجھیرے نے یا دھو بی

نے دیکھا کہ صندوق بہتا ہوا آر ہاہے اس کو پکڑا تو اس میں بچہ تھاوہ لے گیا۔ آگے آربلے کہ فرعون نے کہا کہاس کوتل کر دو بیہ وہی خطرناک بچہ ہوسکتا ہے۔ بیوی مضبوط تھی آ سیہ بنت مزاحم بن مدر بن ریاب بن ولید۔اس نے کہا کداس کونل نہیں کرناممکن ہے ہم اس ے فائدہ اٹھا تیں یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنالیں کیا خوبصورت بجہ ہاس کوتل نہیں کرنا فرعون نے کہا کہ تجھے کوئی فائدہ نظرا تا ہوگا مجھے تو کوئی فائدہ نظرہیں آتا۔ إنسمَا الأعْمَالُ بالنيسًات "اعمال كادارومدارنيتون يرب-"اس كى نيت صاف تقى الله تعالى في اس كو فائدہ دیا کہاس کوکلمہ ایمان نصیب ہواایمان سے بڑا کوئی فائدہ نہیں ہے۔تو فر مایا دریامیں الله وينا وَلا تُنخافِي وَلا تَنجُزَنِي اورنه فوف كرنااس ك ووب جانع كا بغرق مو نے کا اور نقم کرنا اس کی جدائی کا اِنسار آڈوہ اِلیٹ بے شک ہم اس کولوٹا تیں گے آب كى طرف \_ چندگھنٹوں كى بات ہے ہم اس كوآب كى طرف لوٹاديں گے وَ جَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اورجم اس كوبنانے والے بیں رسولوں میں سے ۔ باتی قصد آ گے آئے گا۔ ان شاءالله تعالی



فَالْتَقَطَةُ إِلَّ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُ مُرَعَدُونًا وَالَّا مَا اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فِرْعَوْنَ وَهَامِنَ وَجُنُودَهُمَاكَانُوْاخْطِينَ ﴿ وَقَالَتِ الْمُلْتُ فِرْعُونَ قُرِّتُ عَيْنِ لِي وَلِكُ لِاتَقْتُلُونُ فَعَلَى أَنْ يَنْفَعْنَا اوْنَتَغِنَاهُ وَلَكُ اوَهُمْ لَا يَتُعُرُونَ ۞ وَاصْبَعُ فَوَادُ أَمِّد مُولِى فَرِغَا الْ كَادَتَ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلًا أَنْ رَبَطْنَاعَلَى تَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَتُ لِأُخْتِهُ قُصِيلًا فَبَصُرَتَ بِهِ عَنْ جُنْبِ وَهُمْ لِايشَعُرُونَ ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمُرَاضِمَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتُ هَلُ أَدُلُّكُمْ عَلَى اَهُ لِلَّهِ الْمُرَاضِمَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتُ هَلُ أَدُلُّكُمْ عَلَى اَهْلِ بَيْتِ اللَّهُ اللَّهُ وَهُمْ لَا نَاصِعُونَ ﴿ فَرَدُدُنْهُ إِلَى أُمِّهِ كَنْ تَقَرَّعَيْنُهُا وَلا تَعْنُرُنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقَّ وَلَكِنَ ٱلْتُرَهُمُ لَا يَعُلَّمُونَ ﴿ عِلْهِ إِ

فَالْتَقَطَهُ اللَّ فِرْعَوُنَ لِسَ الْهَاليا السَ وَفَرْعُونَ كَ خَادُمُولَ بِيْ لِيَكُونَ لَكُونَ اللهِ مَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَلَدًا يَا بِم بناليل ال كوبينًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اوروه يَحْصَبُونِين ركت تص وَ أَصْبَحَ فُوًّا أَهُ أُمّ مُوسَى اور بوليا مُوكَ عليه السلام كي والده كاول فرغًا خالي إِنْ كَادَتْ بِي شَكْ قريب تَهَا لَتُبُدِي بِهِ كَهُوه ظاهر كروي الله لَوُلَا أَنْ رَّ بَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا الرَّهِم مضبوط نه كرتْ اس كول كولِتَكُونَ تاكه بوجائوه مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ ايمان والول ميس ع وقالَتْ اوركماموى عليهالسلام كى والده نے لاُختِهِ موی علیه السلام کی بہن کو قصیه اس کاسراغ لگا و فَبَصُوت به پس وهاس كوديكھتى رہى عَنُ جُنب دورے وَّهُمْ لَا يَشْعُرُو نَ اوران كوشعور مبيل تَهَا وَحَوَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ اورجم في جرام كروي موى عليه السلام يردوده يلانے والياں مِنْ قَبُلُ اس سے يملّ فَقَالَتْ پس كہاموسى عليه السلام كى بہن نَ هَلُ أَذُلُّكُمْ كَيامِينَ مَهمِينِ بَلَاوَلِ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ الكِنَّامِوالِ يَّكُفُلُونَهُ وه كَفَالت كري كَاس كَى لَكُمْ تهارے ليے وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ادروہ اس کے لیے خرخواہ ہوں گے فر دَدُنه پس ہم نے لوٹا دیاس کو اِلّی اُمِّه ال كى مان كى ظرف كى تَقَرَّ عَيْنُهَا تَاكُه اللَّى آنكه صَدْرى مو وَ لَا تَحْزَنَ اور الله عَم نه كُمات وَلِسَعُلَمَ اورتاكه جان الحكه أنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقٌّ عِينك الله تعالی کاوعدہ سیاہے والے کِ اَکْفَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اورليكن اكثران كے بيس

حضرت ہوئی علیہ السلام کا قصہ چلا آر ہا ہے۔ جب حضرت موی علیہ السلام ک ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا کہ جب خوف کریں تو اس کو دریا میں ڈال دیں اور پریشان نہ ہوں ہم اس کو واپس آپ کے پاس لوٹا دیں گے اور ہم اس کورسولوں میں سے ہنانے والے ہیں حضرت موئی علیہ السلام کی والدہ نے موئی علیہ السلام کو صندوق میں لٹا کر بح قلزم میں ڈال دیا فائنقط کہ ال فیر عَوْنَ پس اٹھالیااس کوآل فرعون نے صندوق دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا بعض کہتے ہیں کہ آگے دھو بی تھا بعض کہتے ہیں مالی تھا بعض کہتے ہیں کہ گئے گئے واٹھالیا ہیں کہ چھیرا تھا وہ فرعون کا آدمی تھا۔ ہر حال فرعون کے کارندوں میں سے کی نے اٹھالیا لیکون کہ گؤ ن لکھ م تاکہ ہوجا کیں موئی علیہ السلام ان کے لیے عَدُوَّا وَشُن لِیکوُنَ لَکُھُمُ تاکہ ہوجا کیں موئی علیہ السلام ان کے لیے عَدُوَّا وَشُن لِیکوُنَ لَکھُمُ تاکہ ہوجا کیں موئی علیہ السلام ان کے لیے عَدُوَّا وَشُن کے وَ وَ وَیوں کے موئی علیہ السلام ان کے لیے دی شرعون کون کے موئی نو و ہوں اور ہامان اس کا وزیر اعظم و جُدوُدَ دھ مَا اور ان کے شکر کا نُوْا فی خطائین خطاکار شے کہ ہارہ ہزار سے فرعون کے تھم سے ہامان نے فوجیوں کے خطائین خطاکار شے کہ ہوں بھی مجرم ، ان کے شکر بھی مجرم -جس کے لیے ذر لیے قل کرائے ۔ فرعون بھی مجرم ، ہامان بھی مجرم ، ان کے شکر بھی مجرم -جس کے لیے ذریع تھی کے دہ گوتی کے دہ گوتی کے دہ گوتی کے دہ گوتی کے دہ گھر میں بل رہا ہے۔

#### حماقت ِفرعون :

مولا ناروم ہے فرعون کی حماقت ایک حکایت کے ذریعے سمجھائی ہے۔ وہ مثنوی شریف میں ہڑی ہڑی حکایت بیان فرماتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ ایک بڑا امیر آ دمی تھا۔ سونا ، چاندی ، ہیرے ، موتی ، جواہرات ، بڑا پچھاس کے پاس تھا۔ چوروں نے اس کولوٹے کا پروگرام بنایاس کا مکان بڑا بلند قلعہ نما تھا۔ اس زمانے میں بنگ تو نہیں ہوتے تھے لوگ دولت گھروں میں رکھتے تھے۔ چوروں نے مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح لوٹیں اوراس کے مکان میں کس طرح داخل ہوں؟ طے یہ پایا کہ دن کو خفلت سے فرح لوٹیں اوراس کے مکان میں کس طرح داخل ہوں؟ طے یہ پایا کہ دن کو خفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور رات کو فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک آ دمی اندر جا کر کہیں بانگ وغیرہ کے بیچے چھپ جائے اور رات کو

جب فلاں ستارہ طلوع ہوتو وہ دروازہ کھول دے پھر باتی ساتھی داخل ہوجا کیں گےاوراپنا کام کریں گے۔ چنانچہ وہ ان کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اندر جا کر چھپ گیا۔ جب وہ ستارہ طلوع ہوا تو اٹھا اور کنڈی کھولی صاحب خانہ کی آئھ کھل گئی چور پھر چھپ گیا صاحب خانہ نے اٹھ کر کنڈی لگا دی اس خیال سے کہ کوئی کنڈی کھول کر باہرنکل گیا ہے۔ مولا ناروم مُ فرماتے ہیں .....

م دربه بندودز داندرخانه بود

''اس نے دروازہ بند کردیا اور چوراندرہی تھا۔'' یہی حال فرعون کا تھا۔

🎍 حیله فرعون زیں افسانه بود

'' فرعون کی کارروائی بھی نری افسانتھی۔'' ظالم نے بارہ ہزار بیج قتل کروائے کہ کہیں میرا اقتذار نہ چھن جائے اور جس سے خطرہ تھاوہ گھر میں بل رہاہے۔خواہ مخواہ ہے گنا ہوں کوئل كرتار ہا، مجرم تھا۔ وَ قَـالَـتِ امْرَ اَتْ فِرُ عَوْنَ اور كہا فَرعون كى بيوى نے جس كانام آسيہ بنت مزاحم بن مدیر بن ریّان بن ولید تھا۔ بیریّان بن ولید حضرت بوسف علیہ السلام کے ز مانے میں عزیز مصرتھا بڑا نیک صفت انسان تھا۔ کیا کہا فُسرَّتُ عَیْسن لِّسیُ بیتو میری آتکھوں کی ٹھنڈک ہے وَ لَکَ اور تمہاری آنکھوں کی بھی اَلاتَے قُتُ لُوہُ اس کُوْلُ نہ کرد۔ فرعون اس گفتل کرنا جا ہتا تھا کہ کہیں ہے وہ بچہ نہ ہوجس سے مجھے خطرہ ہے۔تو بیوی نے کہا کہ اس کول نہ کرو عَسلْسی اَنُ یَنُفَعَنآ قریب ہے کہ بیہ میں نفع دے۔ ہوسکتا ہے اس سے بمين تفع حاصل مو أو نَتَخِدَهُ ولَدًا يابهم ال كوبناليس بينا چونكه اولا زبين على وهم لا يَشْهُ وُنَ اوروه كِي شعورنبيس ركھتے تھے كەرب تعالىٰ كى ذات كيا كررى ہے كەرب تعالىٰ نے عالم اسباب میں آسیہ بنت مزاحم جیسی عورت کوآ کے کردیا کہ ان کوتل نہیں کرنا۔

اس مقام برتفسیروں میں لکھا ہے کہ فرعون نے کہا کہ مہیں کوئی فائدہ نظر آتا ہوگا مجصة كوئى فائده نظرتهيس تارالله تعالى نيتون كود يكتاب إنسما الأعمال بالبيّات "اعمال كادارومدارنيوں برب " حسن نيت كى بناير الله تعالى في آسيه كوايمان كافاكده دیا اورا بمان ، ہدایت اور دین ہے بڑا کوئی فائمہ نہیں ہے۔اس کے مقابلے میں دنیا کے ىب فائدے بىج بیں۔وە يېلىرە جائىں گے بيراتھ جائے گا وَ اَصْبَحَ فُوَّادُ أُمَّ مُوْسَى ف غا اورہوگیاموی علیہ السلام کی والدہ کا دل فارغ اس فکرے کیمیرے نیے کا کیا ہے كا؟ آخر مال عَمَى إِنْ كَادَتُ لَتُبُدِى مِهِ بِي شَكَ قريب تَمَا كدوه اس كوظا مركروي لُولًا أَنُ رَّبَطُنَا عَلَى قَلْبِهَا الرَّبِم ال كورل كومضبوط نهرت توصندوق دريا بين والنے كے بعد ہوسکتا تھا کہ محلے کی عورتوں کے سامنے ذکر کر دیتیں کہ میں نے بچہاس طرح ضندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا ہے۔اللہ تعالیٰ نے والدہ کے دل کومضبوط کر دیا تا کہ کسی کے سامنے اس کا ذکرندکرنے لِعَثْ کُورُنَ مِنَ الْمُشُولِّ مِنِيْنَ إِمَّا كَدِه ہوجائے مومنوں میں سے وَ قَالَتُ لِلْاَحْتِهِ اوركهاموسي عليه السلام في والده في موسى عليه السلام في بهن كلثوم كورحمها الله تعالیٰ ۔ جس کی عمر بعض گیارہ اور بعض بارہ اور بعض تیرہ سال بتاتے ہیں سمجھ دار بچی تھی اس كوكها قُهصِينه مندوق كاسراغ لكادُ كهال جاتا ہادرا حتياط كرناكسي كومغلوم نه ہوكہ تم اس صندوق کی نگرانی کرر ہی ہووہاں اورلوگ بھی ہوں گے کیونکہ تماشا کی کافی ہوتے ہیں تم بھی تماشائی بن کر دیکھتی رہو کیونکہ گھر میں کوئی اور فر دنہیں تھا۔ ہارون علیہ السلام موی علیہ السلام سے تین سال بڑے بتھے تین سال کے نیجے نے کیا کرنا تھا؟ فَبَطْنُوتُ بِهِ عَنْ بحسب پس وہ اس کودیمصی رہی دورے تا کہلوگوں کو گھسوں نہ ہو کہ اس کے پاس صندوق کا کوئی راز ہے۔ بھی صندوق کی طرف دیکھتی آئکھ بیجا کراور بھی ہدوسری طرف دیکھتی۔ آگے

چندمیل کے فاصلے پر فرعون کی کالونی تھی جس کا نام مُنف تھا۔ وہاں فرعون کاعملہ اور فوجی افسر وغیرہ رہتے تھے فرعون کا جہاں کی تھا وہاں بہت بڑے باغات تھے دریا ہے ایک نالا باغات کو سیراب کرنے کے لیے جاتا تھا یہ صندوق دریا ہے اس نالے میں چلا گیا۔ آگے اس کا دھو بی یا مجھیرا یا مالی تھا اس نے صندوق کو پکڑ لیا موئی علیہ السلام کی ہمشیرہ صندوق کو دور سے دیکھتی رہی و گھٹے کلا یَشُعُو وُنَ اوران کو پچھشعور نہیں تھا کہ یہ بجی کون ہے اور کیا کر رہی ہے۔ جس وقت یہ فیصلہ ہوگیا کہ اس نے کوئی نہیں کرنا تو اس کے بعد بکری کا دودھ کی اور تھی کا دودھ کی کون ہے اور کیا کہ اور کی علیہ السلام نے نہ بیاار دگر دی عور تو سے اور کی کا دودھ کیا گیا مگر موئی علیہ السلام نے نہ بیاار دگر دی عور تو سے کوفوری بلایا گیا دودھ نہ بیا۔

موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنی والدہ کے پاس:

تحكم دیا كەنورأاس عورت كولے آ وَاگروہ چل كرآسكتى ہے تو ٹھيك ورنہ پالكى كاانتظام كرو\_ انتظام کرکے پولیس موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بیاس پہنچے گئی والدہ نے کہا کہ میں چل کر جاؤل گی مجھے یا لکی کی ضرورت نہیں ہے گھر کے کام کاج کی وجہ سے بڑی صحت مند تھیں۔ آج جوعورتیں گھروں میں مکمی بیٹھی رہتی ہیں ان کی صحت خراب ہوجاتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن کی وضع قطع ایسی بنائی ہے کہ ہاتھ یا وُں حرکت کرتے ہیں توصحت برقر ار رہتی ہےاگران اعضاء سے کام نہ لیا جائے تو پیست ہو جاتے ہیں اور ان سے قوت ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھو! آج جو بوڑھے کام کرنے والے ہیں ان کی صحت بھی اچھی ہے اور نو جوانوں سے طاقت دربھی ہیں ۔تو مویٰ علیہالسلام کی والدہ چل کر وہاں گئی مخلوق انتھی تھی انتظار کرر ہے تھے مویٰ علیہ السلام کی والدہ نے اوڑھنی اوپر کر کے مویٰ علیہ السلام کو چھاتی کے ساتھ لگایا تو انہوں نے دودھ پینا شروع کر دیا ۔سارے خوش ہو گئے کہ مسئلہ حل ہوگیا۔فرعون نے موی علیہ السلام کی والدہ کو کہا کہ بی بی! یہ جو بچہ تو نے اٹھایا ہے اس کے متعلق میرا تو ارادہ تھااس کوٹل کرنے کا مگر بیگم صاحبہ نے کہا کہ آنہیں کرنا۔اب ہم نے اس کے قبل نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہم تمہیں یہاں کمرہ دے دیتے ہیں اور تمہاری خوراک وغیرہ کا انتظام کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ماہانہ وظیفہ بھی تمہیں ملے گا یہیں رہواور بیچے کی خدمت کرو۔موی علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ بات سے کہ میرا گھر ہے میرے بچے ہیں میرا خاوند ہے میں نے ان کی خدمت کرنی ہے میں یہاں کسی قیمت پرنہیں رہ سکتی۔ فرعون نے برااصرار کیا مگر بی بی نے اس کی کوئی بات نہ تنی اور کہا کہ اگر تہہیں منظور ہے تو یجے کومیر ہے ساتھ بھیج دومیں اس کودودھ بلاتی رہوں گی اور ہفتہ پندرہ دن کے بعد معاینہ کرادیا کروں گی تا کے مہیں تسلی رہے کہ بچے ٹھیک ہے۔فرعون نے منشی کوکہا کی بی بی <u>کے لیے</u>

ا تناوظیفه مقرر کرواور بومیهاس کی خوراک وغیره کاانتظام کردواورموسیٰ علیهالسلام کی والده کو کہا کہا کہا کہا کہ ہفتہ بعد بچہلا کر دکھا جایا کر و بیمعاینہ کرلیا کرے گی اورعور تیں اور مردبھی دیکھے لیا کریں گے۔حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کو لے کر چلی گئیں ۔ان کا گھر فرعون کی کالونی ہے تین میل دور تھابعض جارمیل بتاتے ہیں مویٰ علیہ السلام کی والدہ پیدل چل کر " ہی واپس آئو ئیں ۔شیخ الرئیس کہتے ہیں کہ آ ہستہ چلنا بدن کورطوبت پہنچا تا ہے اور بدن میں رطوبت ہوتو بیاریوں کا دفاع ہوتا ہے۔ آج کل لوگوں نے بدن سے کام لینا بالکل جھوڑ دیا ہے جس سے حتیں خراب ہوگئی ہیں۔ دیکھو! یہ نارمل سکول ہے اوز بیکالونی ہے یہال سے بچے بس پرلٹک کرسکول جاتے ہیں اگریہاں سے چل کر جائیں توصحت برقرار رہے۔ بېر حال موی علیه السلام کی والده ان کوگھر لے آئیں۔

الله تعالى فرماتے ہیں فَوَدَدُنهُ إِلَى أُمِّهِ پس مم في اس كولوا وياس كى مال كى طرف كَيْ تَقَوَّ عَيْنُهَا تَاكَهُ مُعْنَدُى رَجِ اللَّى آنكُ وَلَا تَحْزَنَ اوراور يَحِي كَ جِدانَى ير عُملين نه مو وَلِتَعُلَمَ اورتا كه جان لے أنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقٌّ بِ شَك اللَّه تعالَى كاوعده برحق ہے۔اللہ تعالی نے فر مایا تھانہ خوف کھاؤنہ ملین ہوہم اس کو واپس آپ کے پاس لوٹا دي ك\_ يه وعده الله تعالى كابر حق تها وَالْهِ حِنَّ أَكُثَرَهُمُ لَا يَعُلَمُونَ اورليكن اكثران ے نہیں جانتے۔رب تعالیٰ کے اوپر یقین نہیں کرتے اپنے اندازے لگاتے رہتے ہیں رب تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے اوراینے نظریات کومقدم رکھتے ہیں۔



وَلِتَابِكُمُ الشُّكَّةُ وَاسْتَوْى البَّيْنَةُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكُنْ إِلَّ نَجُنْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَدَخَلَ الْمَالِينَاةَ عَلَى حِيْنِ عَفْلَةٍ مِّنْ آهُلِهَا فَوَجَلَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلْنَ هٰنَامِنَ شِيْعَتِهٖ وَهٰنَامِنَ عَدُومٌ فَاسْتَغَاثُهُ الَّذِي مِنْ شِيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَةٍ مُوْسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمِلِ الشَّيْطِنِ إِنَّهُ عَرُوَّ مُضِلُّ مُّبِينٌ ﴿ قَالَ رَبِ إِنَّ ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِرْ لِي فَعْفَرُ لَهُ \* مُبِينٌ ﴿ وَالْمُ اللَّهُ اللَّ اِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا ٓ انْعَمْتَ عَلَى فَكُنَّ ٱكُوْنَ طَهِيْرًا لِلْمُجُرِمِيْنَ ﴿ فَأَصْبَحَ فِي الْهَارِينَاةِ خَالِفًا يَتُرَقُّبُ فَإِذَا الَّذِي الشَّتَنْصَرَةُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ "قَالَ لَا مُولِمَى إِنَّكَ لَغُويٌ مِّبِينٌ ﴿ فَلَيَّا آنَ آرَادَ أَنْ يَبْطِشَ يِالْيَنِي هُوَعَدُو لِلهُمَا قَالَ يِلْمُولِكِي اَتُرِيدُ اَنْ تَقْتُ لَيِي كَمَاقَتُكُتُ نَفْسًا يُالْأَمْسِ ۚ إِنْ ثُرِيْدُ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِ الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِعِينَ ﴿ وَلَسمَّ ابْلُغُ أَشُدُهُ اورجب ينج موى عليه السلام اين قوتول كو وَاسْتَوْى اورتمام قوتيں برابر ہو گئيں ائينه دي ہم نے ان کو الحد حُمادانا كي وَ عِلْمًا اورعلم ديا وَكَذَٰلِكَ اوراى طرح نَجْزِى الْمُحُسِنِينَ جم بدله ديا كرت بين ينكى كرنے والول كو و دُخل الْمَدِينَةَ اور داخل موسعُ موى عليه

السلام شهريس عَلْى حِيْنِ غَفْلَةٍ غَفلت كونت مِنْ أَهْلِهَا وبال كريخ والول سے فَوَجَدَ فِيهَا تو يايا اس شهر ميں رَجُلَيْن دوآ دميوں كو يَقْتَتِلن جوآ پس میں جھر رہے تھے ھلڈا مِنْ شِینَ عَتِسه بیموی علیہ السلام کی برادری میں سے وَهَاذَا مِنْ عَدُوم اوربياس كورتمن ميس عد فاستغاثه يسمدوطلب كي موى عليه السلام سے اللَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ اس نے جوان كى برادرى ميں سے تھا عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوم السَّخُص كِمقالِكِ مِن جُواس كِرَثْمَن سِيخُها فَوْ كَوْهُ مُوسِی پس مکاماراموی علیهالسلام نے اس کو فَقَضی عَلَیْهِ پس اس کا کام تمام كرديا قَالَ فرمايا هِذَا مِنُ عَمَلِ الشَّيْطُن بِيشيطاني كاررواكي مونى إنَّهُ عَدُوٌّ بِشَك وه شيطان رَثَّمن مِ مُصِلٌّ بهكان والا مُبيئ . كط طور ير قالَ كهاموى عليه السلام في ربّ الممير ارب انِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي بِيثَكُ مِين نَظْم كِياا يَنْفُس بِي فَاغْفِرُ لِي بِسَ آبِ بَخْشُ وبِي مِحْ فَغَفَرَ لَهُ بِسَ الله تعالى في اس كومعاف كرديا إنَّهُ فِي شَكَ اللَّهُ تَعَالَى هُوَ الْتَعْتَفُورُ الرَّحِيمُ وه بخشنے والامہر بان ہے قال کہاموی علیہ السلام نے رَبّ اے میرے رب بامآ أنْعَمْتَ عَلَى ال وجدي كرآب في محمد يرانعام كيا فَلَنُ أَكُونَ لِي مين مركز تهين مول كا ظَهِينوًا لِللهُ بَعْرِهِينَ الدادكر في والإمجرمول كا فَاصْبَحَ فِي الْمَدِيْنَةِ لِيلُ مِنْ كَي انهول فِي شَرِيل خَائِفًا خوف كرت موسِ يُتَوقُّبُ انتظار كررب التح فإذا الَّذِي ليس اجا تك وهمض استنسصرة بالامس جس

نے کل مدوطلب کی تھی مستصرِ نحه وہ بلار ہاتھا مدد نے لیے قال لکه مُوسلی کہا اس کوموی علیہ السلام نے إنّک بِشَب تو لَنغوی البتہ مُراہ ہے مُبین واضی طور پر فَلَم اَن اَدَادَ پس جب ارادہ کیا موی علیہ السلام نے اَن یَبُ طِش کہ پُڑیں بِالَّذِی اس تحص کو هُو عَدُو لَّهُمَا جودونوں کا دَمْن ہے قَالَ کہے لگا یکڑیں بِالَّذِی اس تحص کو هُو عَدُو لَّهُمَا جودونوں کا دَمْن ہے قَالَ کہے لگا یکو سُنی اے موی علیہ السلام اَتُریدُ کیا تم ارادہ کرتے ہو اَن تَقُتلَنی کرآ ب مُحصل کریں کے مَا قَتلَت نَفُسًا جیسا کرآ بے نے لگا کیا ایک نس کو جا اُلا مُسِ کل اِن تُسُویُ کُری جَارًا یہ کہ موجاؤتم جر کل اِن تُسُویُ کَا اِیک اور آ بِنہیں چاہتے اِلَّا مَر اَن تَسَکُونَ جَبَارًا یہ کہ موجاؤتم جر کرنے والے فی اُلارُضِ زمین میں وَمَا تُریبُ کُر اَن سَامِی اور آ بِنہیں چاہتے اَن تَکُونَ کہ وجاؤتم مِنَ الْمُصْلِحِیْنَ اصلاح کرنے والوں میں ہے۔

کل کے درس میں تم نے سنا کہ موئی علیہ السلام کو ان کی والدہ ماجدہ نے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا اور وہ صندوق فرعون کے کسی ملازم نے پکڑ کر فرعون کے پاس پہنچایا تو فرعون نے تش کرنے کا فیصلہ کیا مگر بیوی آڑے آگئی اس نے تش نہ کرنے دیا۔ پھر وودھ پلانے کا مسئلہ پیش آیا تو موئی علیہ السلام نے کسی اجنبی کا دودھ نہ پیا والدہ کا دودھ پی لیا اور والدہ ان کو اپنے ساتھ گھر لے گئیں موئی علیہ السلام جب چلئے پھرنے کے قابل لیا اور والدہ ان کو اپنے ساتھ گھر لے گئیں موئی علیہ السلام جب چلئے پھرنے کے قابل موئے شد بد ہوئی تو بھی فرعون کے گھر رہتے تھے ادر بھی اپنے گھر فرعون اور اس کے ساتھی یہ بیت بھائی جی مگروہ ساتھی یہ بیت بھائی جی مگروہ ساتھی یہ بیت بھائی جی مگروہ موئی علیہ السلام کی حقیق والدہ اور حقیق بہن بھائی شھے۔

الله تعالى كاارشاد ع وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ \_ أَشُدَّهُ \_ أَشُدَّةً كَ جَمَّ عِ اورشِدَه كا

معنی قوت ہے ۔ تومعنی ہوگااور جب پہنچےموسیٰ علیہالسلام اپنی قو توں کو وَ اسْتَوْتی اور تمام تو تیں برابر ہو کئیں ہمیں سال کے ہو گئے ۔طب والے فرماتے بین کہ اگر کوئی ظاہری بیاری نہ ہوتو تیس ہے لے کر جالیس سال تک انسان کی تمام قوتیں عروج پر ہوتی ہیں۔ جالیس سال کے بعد پھر آ ہستہ آ ہستہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں ۔تو مویٰ علیہ السلام جب اپنی جوانی کی قوت کو پہنچے النیٹ فے محکما و عِلْمًا تو ہم نے ان کودانا کی اور علم دیا۔ یہال حکم سے مراد دانائی اور قوت فیصلہ ہے کہ جب دوآ دمی ان کے سامنے پیش ہوتے تھے تو ان کے درمیان فیصله کر دیتے تھے۔ یہاں تھم سے مراد نبوت نہیں ہے کیونکہ نبوت تو اس وقت ملی جب مدین ہے واپس تشریف لارہے بتھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قوت فیصلہ بھی عطافر مائی اور علم بھی عطافر مایا نبوت سے پہلے جوان کی شان کے لائق تھا و کھنڈلیک نے سنے سندی الْمُحُسِنِينَ اوراس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کوئی بھی اخلاص کے ساتھ نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ ضرور دے گا۔ مگر وہ بدلہ کب دینا ہے اس کواللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیونکہ وہ خبیر ہے۔ کیکن بندے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب میں دعا کروں ابھی میرے ہاتھ نیجے نہ ہوں اور میری مرادیویدی ہوجائے ۔لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے جس کواللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔

فرعون کی رہائشی کالونی کا نام:

فرعون جس کالونی میں رہتا تھا اس کا نام مُنفٹ تھا اور موی علیہ السلام کا آبائی شہر دوسری طرف تھا۔ بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ در میان میں چھ میل کا فاصلہ تھا طاقت ور آ دمی کے لیے چھ ،سات میل کا سفر کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ دیباتی لوگ آج بھی بانچ چھ میل کے سے چھ ،سات میل کا سفر کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ دیباتی لوگ آج بھی بانچ چھ میل کے سفر کو پچھ نہیں سمجھتے۔ تو موئی علیہ السلام بھی فرعون کے گھر رہتے تھے اور بھی اپنی

٠ القصص

ላላ

ذخيرة الجنان.

والده کے گھر۔

بنی اسرائیلی اورانیجارج باور چی خانه کی لژائی کا قصه

ا کیک د فعہ عین دو پہر کے وقت اپنے آیائی گھرسے چل پڑے ۔ گرمی کا زیانہ تھالوگ سورہے تھے۔ صنعت اور کارخانوں کا دورنہیں تھا کہلوگ دن کو جا گتے رہتے ہیں۔ سادہ ز مانة تفادو پهر ك وفت لوگ آرام كرر ب تھ و دَخه لَ الْمَدِيْنَةُ اورداخل ہوئے موكل على السلام شهر مين لعني مصرمين على حِين غَفْلَةٍ غفلت كوفت مِنْ أَهْلِهَا شهروال الوك آرام كررب تق قيلول كررب تص فوجد فيها رَجُلين تويايا شهر مين دوآ دميون کوے شہر کی منڈی کے قریب دوآ دمیوں کو دیکھا یہ قُتَیالیٰ آپس میں جھڑر ہے ہیں مِزید وبال كوئى اورآ دى نهيس تھا ھالدا مِنْ شِيعَتِه بيا يك موى عليه السلام كى برا ذرى ميس سے تھا وه بني اسرائيل مين يسطى خاندان كاتفا وَهللذَا مِنْ عَلْوَهِ اوربيدوسرااس خاندان میں سے تھا جوان کا دشمن تھا قبطی خاندان میں ہے۔ کہتے ہیں کہفرعون کے باور جی خانے کا انجارج افسر تھا۔ اس کا نام تفسیر دن میں قاب بھی آیا ہے اور قانون بھی آیا ہے ۔ بعض فیلتو ن بھی لکھتے ہیں بڑا ہوشیار حالاک کے ملے میں بددیانتی کرنے والا۔ جہاں بادشاہ فرعون ہو اور وزیرِ اعظم مامان ہوتو وہاں ماتحت عملہ کہاں ٹھیک ہوسکتا ہے؟ اوہر والے بددیانت ہوں تو ماتحت کیسے دیانت دار ہو سکتے ہیں۔جھگڑا کس بات برتھا؟ اکثر تفسیروں میں بیلکھا ہے کہ باور چی خانے کے افسر مجاز نے اس سطی بنی اسرائیلی کو کہا کہ بیلکڑیوں کا کھااٹھا کر باور بی خانے میں پہنچا۔اس نے کہا کہ بہلی بات تو بیہ کے میں کمزور آ دمی ہو یہ گٹھااٹھانہیں سکتا آپ کسی طافت ورآ دمی ہے کہیں وہ پہنچا دے۔ دوسری بات بیہ ہے کہ تخصے وہاں سے مز دوری ملتی ہے وہ جیب میں ڈال لیتا ہے اور ہم سے برگار کے طور پر کام لیتا

ہے لہذا میں لکڑیاں نہیں پہنچاؤں گا۔اُس نے کہا کہ تہی نے اٹھا کر پہنچانی ہیں۔ اِس نے کہا میں نہیں اٹھا سکتا اور تیرا روز کامعمول بنا ہؤا ہے کہ پیسے جیب میں ڈال لیتے ہوجو سرکاری طور پر ملتے ہیں اور وہاں لکھ دیتے ہو کہ اتنا پیسہ مز دوری پرخرچ ہوا ہے۔اور ضابطہ یہ ہے کہ افسر کی بدیانتی کی حقیقت کھل جائے تو وہ بروا جوش میں آجا تا ہے۔اس کو بروا جوش آیا کہ بیتو میرا بھیدی ہے میرے کرتوت کو جانتا ہے کہنے لگاشہی نے لے کر جانا ہے۔ یہ جھڑا ہور ہا تھا کہ اتفا قامویٰ علیہ السلام وہاں سے گزر کر فرعون کے گھر کی طرف جام ہے تھے۔مزدور نے موی علیہ السلام کوآ واز دی کہ حضرت یہ میرے ساتھ زیاد فی گرر ہاہے ہارے درمیان فیصلہ کر دیں۔موی علیہ السلام نے فر مایا کیا جھگڑا ہے مزدور نے کہا کہ بیہ لكريون كالشحاد يمحواورميراجهم ويمحوكيا مين اس كواثها سكتا هون اوريه مجهي كهتا ہے كهاس كو اٹھا کر باور چی خانے پہنچاؤاور دوسری بات بیہے کہ بیمزد وری بھی نہیں دیتاسر کاری خزانہ سے جومز دوری ملتی ہے وہ اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے آور بدلوگوں سے بیگار کے طور برکام لیتا ہے۔ موی علیہ السلام نے اس افسر سے فر مایا کہ مز دور کی بات بچے ہے وہ کمز ورآ دی ہے بیلا یوں کا گھانہیں اٹھانسکتا پھراس نے یہ بات بھی سیح کہی ہے کہ سرکاری طور برجہیں مز دوری کے پیسے ملتے ہیں وہتم مز دوروں کو کیوں نہیں دیتے۔انچارج افسرنے کہا کہ ہیں۔ بساراا تظام تمہارے بیٹ کے لیے تو کررہا ہوں اور تم اس کی الٹی سیدھی حمایت کررہے ہو تمہارا کام تو تھا کہتم اس کو کہتے اٹھا کر چلویہ سرکاری افسر ہے اس کی بات مانو ہم بھی تو وہیں سے کھانا کھاتے ہو۔موئی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ملم نہیں تھا کہتم اس طرح ظالماندطريقے سے كھانا يكاتے ہو ہيں حسن ظن كى بناير يہ مجھتا تھا كہتم حلال طريقے ير مارے کام کرتے ہو۔ اس افسر نے مویٰ علیہ السلام کے ساتھ بدکلامی کی کہ اچھا آگر بہیں

اٹھاسکتا تو آپ اٹھا کرچلیں ۔موئی علیہ السلام نے فر مایا کہ بیہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے کسی مزدور کو پیسے دین اور لے جائیں ۔اس نے موئی علیہ السلام کی طرف گھور کر دیکھا تو موئی علیہ السلام نے اس کومکارسید کیا اور اس کا کام تمام کردیا۔

الله تعالى فرمات بين فاستغاثه الَّذِي مِنْ شِيعتِه ليل مدوطلب كي موى عليه السلام سے اس نے جوان کی برادری میں سے تھا عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوم استَخْص کے مقالع بیں جواس کے وشمن سے تقافو کو فرق منوسلی فقطی عکیہ ہیں مکاماراموک علیہ السلام نے اس کواور اس کا کام تمام کر دیا۔ بس گدی میں مکامار نے کی دریقی وہ ڈھیر ہو گیا ۔موئیٰ علیہالسلّام کا ارادہ قبل کانہیں تھا اور نہ ہی عاد تا مکوں ہے آ دمی مرتے ہیں اگر عادتاً کے کے ساتھ آ دمی مرتا تو پھر کے بازوں کی کمائیاں نہ ہوتیں محمطی کلے امریکہ کا مشہور کے بازے۔ وہ کرا کی کمائی سے چلتا ہے اب اس کا مکا کمزور ہو گیا ہے۔غیر شعورى طور يروة قل موكى عليه السلام في الله من عَمَلِ الشَّيطن بي شیطانی کارروائی ہوئی إنّه عَدُوّ مُضِلّ مُبینٌ بے شک وه شیطان ہے وحمّن ہے بہکانے والا تھلے طور پر قبال کہا موی علیہ السلام نے رَبِ اے میرے رب اِنْسَی ظلم نے نَهْ فِسِی بِشک میں نے اپنی جان پرظلم کیا ہے۔ آل کاارادہ نہیں تھا مگر آ دمی ختم ہو گیا ہے فَاغُفِرُ لِي يَن آبِ بَخْشُ وي مجھ فَغَفَرَ لَهُ يَس معاف كرية الله تعالى في ال كوكول كه خطاكا معاملة قل النَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِينُمُ بِيثُكُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وه بَحْتُ والأمهر بان بَ قَالَ كهاموى عليه السلام في زَبّ بهما أنْعَمْتَ عَلَى المعرر ارباس ليكرآب في مجه يرانعام كيا مجھے بيدا كيا مجھ آپ نے قوتيں عطاكيں مجھ عطافر مائى فلك أُكُونَ ظَهِيْرًا لِللهُ مُجُومِينَ لِيس مِين برَّزنبين بول گامد دكرنے والا مجرموں كا جيسے يہال ميں

نے مز دورمظلوم کی مدد کی ہے ظالم کی نہیں کی آئندہ بھی مجرموں کی مددنہیں کروں گا۔اور پیر مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ اگر چہ مز دور بظاہر مجرم نہیں تھالیکن اس نے شکوہ و شکایت اس اندازے کیا کہاس کی وجہ ہے نوبت یہاں تک پینجی کہ آ دمی قتل ہو گیا۔افسر کا قصور تو تھا . لیکن اتنانہیں جتنی سز ااس کومل گئی ۔ تو ان کا آپس میں جھگڑا تھا نوبت قتل تک پہنچ گئی تو آئنده میں ایسے لوگول کی امداد نہیں کروں گا۔ فَأَصُبَحَ فِی الْمَدِیْنَةِ پس صبح کی موکیٰ علیہ السلام نے شہر میں خَائِفًا خوف کی حالت میں۔ کیونکہ آل کا معاملہ تھااور کوئی بھی حکومت قتل کے معاملے کونظرانداز نہیں کر سکتی۔اس کی پھھ نہ پچھنتی ہوتی ہے یَّئے۔وَ قَبُ انتظار کر رے تھے کہ اس طرف ہے کوئی پولیس والا تونہیں آ گیا ادھرے تو کوئی پولیس والانہیں آ گیا فَاذًا الَّذِى اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ لِسَاحِ نَكُ وَهُ خَصْ مِنْ مُدوطلب كَ تَعْيَ مُوسَىٰ علیہ السلام سے یستنصر خُوہ وہ مدد کے لیے بلار ہاتھاموی علیہ السلام کو کل موی علیہ السلام نے جس آ دمی کی مدد کی آج پھروہ کسی سے جھگڑر ہا تھا لڑا کا سا آ دمی تھا انسان کی عادت نہیں جاتی۔ صدیث یاک میں آتا ہے کہ اگرتم پیسنو کہ پہاڑا بنی جگہ سے بل گیا ہے تو مان لواور اگریسنو کہ فلاں آ دمی نے عادت بدل لی ہے تو تصدیق نہ کرو۔ اگر کوئی آ دمی قدرتی طور پرسخت مزاج ہے تواس ہے تی تبھی نہیں جائے گی اورا گرطبعی طور پرنرم مزاج ہے تواس کا بھی مزاج نہیں بدلے گا۔ تو عادت نہیں بدلتی اس کامصرف بدلا جاتا ہے۔

شریعت نے عرب کی عادت نہیں بدلی مصرف بدلا:

ر شریعت بھی معرف برلتی ہے۔ دیکھو! عرب کے لوگوں کی عادت بن گئی تھی لڑنا خاندانی طور پرنسلاً بعدنسل ۔ باپ دادا سے لڑتے چلے آر ہے تھے اب ان سے کہا جاتا کتم نداڑ و آیہ بہت مشکل تھا۔ شریعت نے ان کامصرف بدلا۔ فرمایا پہلے تم ذاتیات کے لیے

تووہ آ دمی دوسرے دن کسی اور ہے البھا ہوا تھا پھراس نے موسیٰ علیه السلام سے مدد طلب كَى قَالَ لَهُ مُوسِنِي فرماياس كوموسى عليه السلام في إنَّكَ لَغَوِيٌ مُّبِينٌ بِيثَك تو البته گمراہ ہے واضح طور بر۔روزانہ تو لڑتا ہی رہتا ہے میں کے مارکرلوگوں کوا گلے جہان بهيجنار بول؟ آج موى عليه السلام مكانبيس مارنا جائة تص فَلَمَّا أَنُ أَرَادَ أَنُ يَبْطِشَ ب الله ي پس جس ونت اراده كياموي عليه السلام من كه پكڙي استخص كو هُو عَدُوِّ لَهُ مَا جودونوں كارتمن ہے۔ دسمن برادرى كا آدى تقااس كو پكرنے كااراد وفر مايا آگے يرْ مع قَالَ مردور في كَمِا ينمُ وُسَلِّي ٱلُّويُدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلُتَ نَفُسًا إِلَّاكُمُسِ اے موی علیہ السلام کیا آب اراوہ کرتے ہیں کہ جھے قبل کریں جیسا کہ آب نے قبل کیا کل ایک آ دمی کو ۔ بانت مجھنا! موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اس مزدور نے جوان کی برادری کا تھا!ور الراكا تقاموي عليه السلام في اس كو كهور ااور فرمايا إنَّكَ لَغَوني مُّبينٌ تو ممراه بواضح طور پرید کہد کر دوسرے کو پکڑنے گئے ، یہ مجھا کہ میری طرف آرہے ہیں چونکہ بخت لفظ کے تھاں کووہ سمجھا کہ آج مکا مار کر مجھے ل کردیں گے کیونکہ کل کا نقشہ اس کے ذہن میں تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے تل کرنا جائے ہیں جیسا کہ آپ نے کل ایک آ دمی تو تل کیا ہے اِن تُسرِیْ ف إلا أَنْ تَسْكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ نَهِين آبِ اراده كرتِ مربيك موجاوتم جركرن والے زمین میں ہم جہارین میں ہے ہونا جائے ہو و مسا تسریسلد اَن تسکون مِن السمُصلِحِينَ اورآتِ ببيس اراده كرتے كه جوجاؤتم اصلاح كرنے والوں ميں سے متم مر

روزلوگوں کو مارتے ہوتمہارا بس یہی کام ہے اصلاح نہیں چاہتے۔ باتی قصہ آگے آئے گا۔
ان شاء اللہ تعالیٰ



وَجَآءً رَجُلٌ مِنْ أَقْصَاالْهِ كِينَاةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَهُوْسَى إِنَّ الْهَلَا يَالْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجُ إِنَّ لَكَ مِنَ النَّصِينَ ﴿ فَنُرْجَ مِنْهَا خَايِفًا يُتَرَقُّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِيُ مِنْ عُ الْقُوْمِ النَّطْلِمِينَ ﴿ وَلَهَا تُوجَّهُ تِلْقَاءُ مَلْيَنَ قَالَ عَلَى رُبِّنَ أَنْ يَكُوْرِينِي سُوَاءُ السَّبِيلِ وَلَيّا وَرَدَ مَاءُ مَدُينَ وَجَلَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ التَّاسِ يَسْقُونَ مُ وَوَجَلَ مِنْ دُوْرُهُمُ امْرَاتَيْنِ تَذُودُنِ قَالَ مَاخَطْبُكُمُ أَقَالَ الْأَنْسُقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَ ابُوْنَا شَيْءٌ كِينُو فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّرَتُولَى إِلَى الظِلِ فَقَالَ رَبِ إِنَّ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَّى مِنْ خَلِيرٍ فَقِيرٌ ١٠ فَيَاءَتُهُ إِخِدُ مِعْمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِغْيَاءً قَالْتُ إِنَّ إِنْ يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ آجُرُمَاسَقَيْتَ لَنَا ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُ وَ قَصَّ عَلَيْهِ الْقُصُصُ قَالَ لَا تَعَنَفُ فَجُونَتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ وَجَاءَ اورا يَا رَجُلُ ايك آدمي مِّنُ أَقْبَصَا الْمَدِينَةِ شَهر كَ دوسركَ كنارے سے يستعنی دوڑتا ہوا قَالَ اس نے كہا ينمُوُسنَى اےموى عليه السلام إِنَّ الْمَلَا يِشِكُ فَرعون كَى كابينها وراس كى جماعت يَأْتَمِرُ وُنَ بهَ مَشورِه كر رہی ہے آپ کے بارے میں لِیَـقُتُلُوٰک تاکہ ٓ پُولِ کردیں فَاخْرُجُ لِیں آپنگل جا تين اِنِّي لَک بِشك بين تمهار ك لي مِنَ النَّصِحِينَ خِير

خواہوں میں سے ہوں فَخَرجَ مِنْهَا لِس نكل كے موى عليه السلام اس شهرسے خَسآئِفًا خُون كرتے ہوئے يَّتَرَقَّبُ ويكھے جاتے تھے قَالَ كہا رَبّ اے مير \_ رب نَجِنِي نجات و ع محص مِنَ الْقَوْم الظُّلِمِينَ ظَالَمْ قُوم \_ وَلَمَّا تَوَجَّهَ اور جب متوجه بوئ عليه السلام تِلْقَآءَ مَدْيَنَ مدين كى طرف قَالَ كها عَسلى رَبِّي تريب م كميرارب أن يَّهُدِينِي بيكميري رہنمائي كرے كَاسَوَآءَ السَّبِيلِ سير هرائة كَى وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدُينَ اورجب وه ينج مدین کے یانی پر وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً بايانهول نے اس برايك جماعت كو مِّنَ النَّاس لوَّكُول مِين عِن يَسُقُونَ جو ياني بِلاتِ شَصْ وَوَجَدَمِنُ دُونِهِمُ اور بإيا ان سے ورے امْسرَ اَتَیْن ووعورتوں کو تَادُو دن جواین جانوروں کوروک رہی تھیں قَالَ فرمایا مَا خَطُبُكُمَا تمہاراكيامعامله ب قَالَتَاان دونول عورتول نے كها لَا نَسْقِى جم يانى نهيس يلاسكتيس حَتَّى يُنصُدِدَ الرَّعَاءُ يهال تك كه سارے چرواہے واپس لے جائیں اینے جانوروں کو وَ اَبُونَا شَیْخٌ کَبینر ّاور ہاراباب بوڑھائے مررسیدہ ہے فسسفسی لَھُنَمسا پس انہوں نے ان کے جانوروں کو یانی پلایا ثُمَّ تُوَلِّی اِلَی الْظِلَ پھر پھرے سائے کی طرف فَقَالَ پس كها رَبّ المصرير اللِّي بِشك مين لِهَا أَنُوزُلْتَ إِلَى جو چيزآب میری طرف نازل کریں کے مِنُ خَیْر خیرے فَقِیْرٌ اس کامحتاج ہوب فَجَآءَ تُهُ اِنْ اللهُ مَا لِين آئى ان دوعورتول مين سيرايك تَهْشِي جوچِل ربى تَعَى عَلَى

السُتِحُيآء حياكِ ساتھ قَالَتُ اس نے كہا إنَّ أَبِسَى بِ شَكَ مِير عوالد صاحب يَدُعُوْكَ آپ و بلار ہے ہيں لِيَجْزِيْكَ تاكرآ پُوبدلدديں إَجُو مَا سَقَيْتَ لَنَا بدلداس چيز كاكرٓ پ نے ہمارے جانوروں کو بائی بلایا ہے فَلَمَّا جَاءَ هُ پُس جب گے موی علیہ السلام ان کے پاس وَ قَصَّ اور بیان کیا عَلَیْهِ ان کے سامنے الْقَصَصَ حال قَالَ انہوں نے کہا کلا تَحَفُ آپ خوف نہ کریں نَجُو تُ مِنَ الْقَوْمِ الْظَلِمِیْنَ آپ نے بات پالی ہے ظالم قوم سے۔ کریں نَجُو تُ مِنَ الْقَوْمِ الْظَلِمِیْنَ آپ نے بات پالی ہے ظالم قوم سے۔ مومن آومی کا موی علیہ السلام کوسا زش قبل سے آگا ہ کرنا:

کل کے درس میں تم نے یہ بات بن کہ موٹی علیہ السلام کے ہاتھوں غیرارادی طور پرایک آدی مرگیا اس رازکوا گئے دن اس آدی نے فاش کر دیا جس نے مدد کے لیے طلب کیا تھا۔ اب عام لوگول کو بھی پتا چل گیا اور فرعون تک بھی بات پہنچ گئی کہ وہ افسرموٹی علیہ السلام کے ہاتھ سے آل ہوا ہے۔ اس نے فور آکا بینہ کا اجلاس طلب کرلیا اس بلے کہ وہ موٹی علیہ السلام سے پہلے ہی خوف ڈوہ تھا اور بہانے ڈھونڈ رہا تھا اور اب اس کو بہاندل گیا موٹی علیہ السلام سے پہلے ہی خوف ڈوہ تھا اور بہانے ڈھونڈ رہا تھا اور اب اس کو بہاندل گیا موٹی علیہ السلام کوراستے سے ہٹانے کا داس کی کا بینہ شورہ کر رہی تھی کہ و جَاءَ رَجُلٌ مِن فَا فَصَلَم الْمُدِینَةِ اور آیا ایک آدی شہر کے دوسر سے کنار سے یہ سعی دوڑتا ہوا۔ اور بہا بات تم س چکے ہو کہ موٹی علیہ السلام مصر کے دوسر سے کنار سے پر رہتے سے اور فرعون کی کالونی مُنف دو مری طرف تھی۔ درمیان میں فاصلہ تھا فرعون جباں رہتا تھا اس کا دفتر اور کی چی جری و بیل تھی وہاں نے ایک آدی دوڑتا ہوا موٹی علیہ السلام کے پاس آیا اس کا نام کی تھا اور یہ فرعون کا چی زاد بھائی تھا اس کے نام پرآگے سورت موٹن ہے۔ اس میں جس سے حاس میں علیہ السلام کے پاس آیا اس کا نام جرز قبل تھا اور یہ فرعون کا چی زاد بھائی تھا اس کے نام پرآگے سورت موٹن ہے۔ اس میں جرز قبل تھا اور یہ فرعون کا چی زاد بھائی تھا اس کے نام پرآگے سورت موٹن ہے۔ اس میں

ہے قبال رَجُلٌ مُوْمِنٌ مِن ال فِوعُون [سرمن: ٢٨] يهال مومن مردسے مرادح قبل ہے رحمہ اللہ تعالیٰ۔ بڑا نیک آ دمی تھا۔ بیفرعون کی کا بینہ میں وزیرِ داخلہ تھا۔بعض کہتے ہیں وزیر مال تھا۔ بہرحال بڑے عہدے برتھا۔ بیشروع ہی سے طبعًا موی علیہ السلام کا بڑا ہدر داور خیر خواہ تھااس کے متعلق کسی کو گمان بھی نہیں ہوسکتا تھا کہ یہ جا کرموی علیہ السلام کو اطلاع کردے گا۔وہ کا بینہ کے اجلاس سے اچا تک کسی بہانے نے نکلا اور دوڑتا ہوا موی عليه السلام كے ياس پہنچا۔ قبال اس في كما يد وُستى الم موسى عليه السلام إنَّ الْمَلَلا بے شک جماعت ،فرعون کی کابینہ یے اُتَمِ رُوُنَ بکّ مشورہ کررہی ہے آپ کے بارے میں لِیکھُٹکو ک تا کہوہ آپ کول کردیں۔ میں بھی اجلاس میں تھابہانہ کرکے باہر آیا ہوا فَاخُورُ جُ پِس آبِ فُوراً نَكُل جِاكِينِ إِنِّي لَكَ مِن النَّصِحِينَ بِصَرَّك مِن آب ك خیرخواہوں میں سے ہوں۔حضرت موی عنیہ السلام نے جس وفت سنا فَنحَو بَ مِنْهَا لیس موی علیہ السلام فور اُس شہر سے نکل گئے جیب میں اس وقت کوئی چیز نہیں تھی نہ گھر گئے کہ وریہوجائے گی اور مردمومن نے کہاتھا کہ فورا نکل جاؤ خے آئے۔ فیا خوف کرتے ہوئے ا یَّتَ رَقَّبُ مِی پیچیے مڑ کرد کھتے تھے کہ میرے پیچیے پولیس تونہیں لگی ہوئی قَالَ کہا۔ساتھ بیدعا كى زَبّ نَجَيني مِنَ الْقَوُم الظُّلِمِينَ الصمير يروردكار! مجهنجات دعظالم قوم ہے۔اس نے بنی اسرائیل کے بارہ ہزار بچلل کیے ہیں قصداً اور اراد تا اور مجھ سے توبیہ آدمی نطأ مارا گیا ہے اور بیمیرے قل کے دریئے ہو گئے ہیں مجھے اس ظالم قوم سے نجات وے مصرے مدین اس زمانے میں آٹھ دن کی مسافت برتھا یعنی طاقت ورآ دمی آٹھ دن میں مصرے مدین پہنچا تھا۔موی علیہ السلام بیدعا کر کے شہر سے نکل بڑے اللہ تعالیٰ نے آپ کواپسے رائتے پر ڈال دیا جو مدین کی طرف جاتا تھا۔ یہ علاقہ فرعون کی عمل داری سے

باہر تھا۔اللہ تعالی فرماتے ہیں و کہ ماتو جہ بلقاء مذین اور جب موی علیہ السلام متوجہ ہو کے مدین کی طرف قال آپ کی زبان سے بیڈ کلا عسلی رَبِّی آن یُھُدِینِی سَو آءَ السَّبِیُ لِ قریب ہے کہ میرارب میری رہنمائی کرے گاسید ھے داستے کی حضرت موی علیہ السَّبِیُ لِ قریب ہے کہ میرارب میں چل پڑے آپ کے پاس کوئی سفر فرچ نہیں تھا علیہ السلام بے سروسامانی کی حالت میں چل پڑے آپ کے پاس کوئی سفر فرچ نہیں تھا راستے میں کھانے کے لیے درختوں کے ہے اور گھاس کے علاوہ کھی نہیں تھا یا کوئی جنگی پہلے۔

# موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنوئیں بر:

الله تعالى فرمات بي وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ اورجب ينج عوى عليه السلام مدين ك يانى يريعنى كوئيس يريني وجَد عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ ياياموى عليه السلام في اس كنوئيس پرلوگول كى ايك جماعت كويَسْفُونَ جوجانوروں كوياني پلار ہى تھى۔ مدين كىستى حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے نام پرموسوم تھی۔اب مدین کی بستی موجود نہیں ہے سیاح اس کے کھنڈرد کیھنے کے لیے جاتے ہیں وہاں دو ویران کنوئیں بھی ہیں۔ایک کنواں وہ ہے جس سے مانی نکال کرموی علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو بلایا تھااور اس زمانے کے لوگ یانی کی ضرورت اس کنوئیں سے بوری کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب ال كنوئيل يرينج تولوك اين جانورول كوياني بلار عض وَ وَجَدَمِنُ دُونِهِمُ المُسرَ أَتَيُسنِ تَلْدُورُ لان اور بإياان لوكول سے ورے دوعور تول كوجوائے جانوروں ، جھير، بكريوں كوروك رہى تھيں يانى پر جانے سے موئ عليه السلام تو شروع ہى سے كمزوروں کے حامی اور ظالموں کے دشمن تھے بیرحالت دیکھ کررہ نہ سکے اور ان دونوں عور توں کی طرف متوجة بوت قال فرمايا منا خطاب حمل المهاراكيامعامله بكري بكريول كويانى كى

طرف جانے سے روک رہی ہو؟ انہوں نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا قسالَت وونوں نے کہا كَا نَسْقِى حَتَّى يُصُدِرَ الرِّعَآءُ جَمْ بيس بلاسكتيس بهال تك كرسارے چرواہوا إلى لے جاتیں اینے جانوروں کو۔ یہ چرواہے جب اپینے جانوروں کو یائی پلا کر چلے جاتیں كَوْ بِيَا كَهِيا مِا نِي بَمِر يول كو يلا مَيل فَ أَبُونَ الشَيْخ كَبِيْرٌ اور بهاراباب بورُ جا ہے عمر رسیدہ ہے وہ نہ تو ان جانوروں کو چراسکتا ہے اور نہ یانی پلاسکتا ہے اور ہمارا بھائی بھی کوئی نہیں ہےتو بیلوگ جب اینے جانوروں کو یانی پلا کر چلے جائیں گےتو بچھا کھچا یانی ہم اینے جانوروں کو بلالیں گی ۔اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساته لوگوں کو کتنی عدادت تھی ۔ اگر اس قدرشد ید عدادت نہ ہوتی تو کم از کم اتنا خیال تو کرتے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہیںعورتیں ہیں وہ خود بوڑھے ہیں اور ان کا جمائی ہے نہیں چلوان کی بکر یوں کو یانی پلا کر فارغ کر دو پھر دوسرے پلا کیں گے۔لیکن اللہ تعالیٰ کے بیغیبر کے ساتھ عدادت انہاء کو پینی ہوئی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھی بہت تھوڑے تھے اور ان بے جاروں میں بھیڑ بکریوں والے نہیں تھے کوئی جو تیاں سیتا نتها کوئی لو با کوشا تھالو ہارتھا ،کوئی چڑھئی تھالکڑیاں چھیلتا تھا ،کوئی مزد دری کرتا تھا۔اللّٰد تعالیٰ کے پیغمبروں کا ساتھ دینے والے ہمیشہ غریب ہی ہوئے ہیں امیر بہت کم ہوئے ہیں جنہوں نے پیمبرول کاساتھ دیا۔ای لیے آتخضرت نے فرمایا بَدَا الْاسُلامُ غَریبًا وَسَيَعُودُ إِلَى الْعُوبَاءِ "اسلام كى ابتداغريوں سے ہوئى ہے اور رہے گا بھى غريوں میں فَطُوْبِی لِلْغُوْبَآءِ تومیری طرف سے غریبوں کومبارک بادے۔' بیدین غربت کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے امارت کے ساتھ نہیں لیکن امیری سے مرادتھوڑ ہے اور معمولی پیسے مرادنہیں ہیں بلکہ بڑے دولت مندمراد ہیں۔ بڑے دھن والوں میں ہے بہت کم دین دار

ہوتے ہیں۔ ہزار میں سے کوئی ایک ہوگا جو سی میں مال دار بھی ہواور دین دار بھی ہوکہ نماز روزے کا پابند ہواور مجد میں غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا گوارا کرے۔ وہ سلسلہ ہی ورسرا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب کافی بوڑھے ہیں وہ نہیں آسکتے مجبوراً یہ کام ہم خود کرتی ہیں۔ چروا ہے اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد کنو میں پر بھاری پھر رکھ جاتے تھے تا کہ کوئی دوسر اشخص پانی نہ نکال سکے۔ وہ پھر دس آ دمی بھی مل کر بہ مشکل ہٹاتے تھے گرموئی علیہ السلام نے تن تنہا اس پھر کوسر کا کر بین کا ایک ڈول نکال کر بحر ہوں کو بلایا۔

اور تفسیروں میں بیجھی آتا ہے کہ اس کنوئیں کے پاس ایک اور کنواں تھا جس پر بھاری چٹان رکھی ہو کی تھی مویٰ علیہ السلام نے تن تنہا اس چٹان کو اٹھا کر ایک طرف بھینک ویا۔ یہ دیکھ کران لوگوں کا منہ لٹک گیاان میں ہے کسی کے اندر بھی اتنی طافت نہیں تھی۔ وہ لوگ بڑے جبران ہوئے کہاس پھر کوتو دی آ دمی مل کر بھی نہیں ہٹا سکتے جواس اسکیلے ہے ہٹا دیا ہے۔ان بچیوں کے پاس ڈول اورری اپن تھی اس کے ذریعے یانی نکال کریلا دیا۔ الله تعالى فرمات بين فَسَفَى لَهُمَا لِين مُوى عليه السلام في ان كے جانوروں کو پائی پلایا تُسمَّ تَـوَلَی اِلَی الْظِلَ پھر پھرے سائے کی طرف کیکر کا درخت تھا اس کے سائے کے پنچے بیٹھ گئے اور بیصدالگائی فَقَالَ رَبِّ اِنِّی لِمَآ أَنُزَلُتَ اِلَیَّ مِنُ خَیْرِ فَقِينُو يَس كَهاا عمر الدب المِثك مِن جو چيزات ميري طرف نازل كرين خيرے ایں کامختاج بنوں۔رائے میں ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ مجھی کسی درخت کے بیتے کھالیتے ، بھی گھاس کھالیتے ، بھی کسی درخت کی جڑیں نکال کر کھالیتے۔ آج ہم تو

ان چیز وں کا تصور بھی نہیں کر سکتے ۔حضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ فر ماتے ہیں کہ ہم پرایسا

وقت بھی آیا کہ ہم کیکری بھلیاں کھاتے ، درختوں کے بیتے کھاتے ، جڑی بوٹیاں کھاتے تھے اور بکریوں کی طرح مینگنیاں کرتے تھے۔تو حضرت مویٰ علیہ السلام کیکر ہے درخت · بے ینچے بیٹھ گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں اپنار پوڑ لے کر چلی گئیں۔ چونکہ وہ خلاف معمول جلدی چلی گئی تھیں اس لیے والدہ محتر مہنے یو چھا کہ کیا آج تم نے بکریوں کو یانی نہیں پلایا وقت سے پہلے آگئ ہو؟ انہوں نے کہانہیں امی جان! ہم نے ان کو پانی بلایا ہے۔حضرت شعیب علیہ السلام بھی سن رے تھا ندر سے باہرتشریف لائے یو چھا کیابات ہے تم آج جلدی آگئی ہو بھیڑ بمریوں کو یانی نہیں بلایا ؟ نہیں اباجی! بلایا ہے۔اباجی! ایک آ دمی تھااجنبی ، درخت کے سائے کے نیچے بیٹھا کچھ دیر تو وہ منظر دیکھتار ہا۔ پھراس نے آ کر ہم سے پوچھا کیابات ہے تم اپنے جانوروں کو یانی کیون نہیں ملاتیں؟ ہم نے اسے بتایا کہ ہمارے والدصاحب عمر رسیدہ بوڑھے آ دمی ہیں ہم نے گزراو قات کے لیے یہ بکریاں رکھی ہوئی بین ہم کنوئیں سے یانی نکال کرنہیں پلاسکتیں۔ جب بیلوگ اینے جانوروں کو یانی بلا كر چلے جائيں كے توان كا بيا كھيا يانى ہم پلائيں گى۔اس نے ساتھ والے كنوئيں ہے چٹان ہٹا کر ہمارے جانوروں کو یانی پلا دیا اور ہم نے بیالفاظ بھی سنے ہیں کہوہ دعا کررہاتھا فَقِالَ رَبِ إِنِّى لِنَمَا اَنُزَلُتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ حَضِرت شعيب عديه السلام فَ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ كەقرىپ كا آ دىنېيىن معلوم ہۇتاً۔ايك بچى كوبھيجا كەبلاكرلاؤ مسافر ہے بىم بھى اس كى كچھ خدمت كردية بين فِنجهة وتُلهُ إلحالهُ مَا لَهِن ٱلْيُ مُويُ عليه السلام كے ياس ان دو عورتوں میں سے ایک تے مُشِی عَلَی اسْتِحْیاآءِ چَلْی آھی بڑے حیا کے ساتھ۔منہ پر کیڑا ڈالے ہوئے بڑی شرم کے ساتھ چل رہی تھی۔ موی علیہ السلام کے پایس آئی قبالت إِنَّ أَسِى يَدُعُوكَ كَهَا لَكُ الْجُرَابِاتِ آبِ كُوبِلا تَانِ لِيَجُونِ مَا أَجُرَ مَا مسَقَیْتَ لَنَا تاکہ وہ آپ کو بدلہ دے اس کا جو آپ نے ہمارے جانور دوں کو پانی پلایا ہے۔ هُلُ جَزَاءُ الْاحْسَانِ إِلَّا الْاحْسَان '' نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔''گرہمارے زمانے میں اس کا الث ہے۔ نتیجہ اس زمانے میں بھلائی کا برائی ہے۔ موئی علیہ السلام اس کے ساتھ چل پڑے۔

موسى عليه السلام شعيب عليه السلام كي خدمت ميس:

تفسیروں میں آتا ہے کہ ہوا بڑی تیز چل رہی تھی۔ بی بی کی شلوار بھی ٹخنوں سے اویر ہوجاتی تھی۔موسیٰ علیہ السلام نے فر مایا ہم بڑے شرم وحیا والے خاندان کے لوگ ہیں ہوا تیز چل رہی ہے جس سے بھی آپ کے ٹخنے ننگے ہوجاتے ہیں للہذا میرے پیچھے پیھھے چلواور دائیں بائیں جدھرمڑ نا ہو بتاتے جانا۔ چنانجہشرم وحیا کی وہ تیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کرحضرت شعیب علیه السلام کے پاس پہنچ گئی۔ فَلَمَّا جَآءَ وَ پسموی علیه السلام شعیب علیه السلام کے پاس پہنچ و قبط عَلیْد الْقَصَصَ اور بیان کیاان کے سامنے حال ۔ اپنی ساری سرگزشت اور آپ بیتی آغاز ہی میں سنادی کے فرعون کے حکم سے بن اسرائیل کے بارہ ہزار بچے آتا ہے گئے۔ میں جب پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے میری والدہ کووجی کی ،اشاره کیا کهاس کوصندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دو۔وہ صندوق فرعونیوں کو ملا۔ مین اس طرح بلتار ہا اور جوان ہوا بھی فرعون کے گھر اور بھی اینے گھر۔ایک دن این گھرسے فرعون کے گھر کی طرف جار ہاتھا کہ راستے میں دوآ دمی لڑ رہے تھے جھکڑا کررہے تنے۔ظالم کو میں نے مکا مارا تو مرگیا۔ دوسرے دن راز فاش ہوگیا۔ فرعو نیوں کو پتا چل گیا وہ میرے ل کے دریعے ہو گئے۔میرے ایک خیر حوام نے مجھے اطلاع دی اور مشورہ کیا کہ آب اس شہر سے نکل جائیں میں وہاں سے طلتے چلاتے یہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ جب

ذخيرة الجنان - ١٥٥ - القصص

شعیب علیدالسلام نے سارا حال سایا قال کا تکفف فرمایا خوف نکری نجوت من الفقوم الظّلم مین آپ نے طالم تو م سے نجات یالی ہے۔ بیعلاقد فرعون کی مل داری سے الفقوم الظّلم مین کے علاقہ میں فرعون کا کوئی اثر ورسوخ نہیں ہے یہاں رہو۔ باتی قصد آگے باہر ہے۔ مدین کے علاقہ میں فرعون کا کوئی اثر ورسوخ نہیں ہے یہاں رہو۔ باتی قصد آگے آگے گاکہ پھر کیا بنا؟



قَالَتُ إِحْلُ بِهُمَا يَأْبِتِ اسْتَأْجِرُهُ إِنَّ خَيْرُ مَنِ اسْتَأْجُرُتَ الْقُوتُ الْكِمِيْنُ وَكَالَ إِنَّ أُويِدُ إِنْ أَنْكِكَ إِنْ أَنْكِكَ إِخْدَى ابْنَتَى هَتَيْنِ عَلَى أَنْ ثَأْجُرِ فِي ثَمْنِي حِجَجِ فَإِنْ أَتُمْمُتَ عَثْمًا فَوِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيْكُ أَنْ اللَّهِ عَلَيْكُ سَيْجِ لُ إِنَّ اللَّهُ مِنَ الصّلِعِينُ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَيَيْنَكُ البِّهَا الْأَجَلَيْنَ فَضَيْتُ فَلَاعُدُوانَ عَلَى واللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلُ فَكَيَّا قَضَى مُوسَى عَ الْإَجَلَ وَسَارُ بِأَهْلِهُ إِنْسَ مِنْ جَانِبِ النُّطُورِ نَارًا "قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُنُّوْآلِ فِي انْسَتُ نَارًا لِيُجَلِّيُ الْتَكَثَمُ مِنْهَا بِخَبْرِ أَوْ جَذُوةٍ مِّنَ التَّارِلَعَكُمُ تَصْطَلُونَ فَلَيَّا آتُهَا نُودِي مِنْ شَاطِئُ الْوَادِ الْأَيْسِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرِكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ اللهُ وَسَى إِنَّى آنَا اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ٥

قَالَتُ كَهَا إِحُداهُمَا ان دوعورتوں مَنْ ہے ایک نے یہ ابترائی میں ہے ایک نے یہ ابترائی میں ہے ابتان اِسْتَاجِرُهُ اس کوآپ نوکرد کھ لیں اِنَّ خیر مَنْ ہے شک بہتر شخص استا جُرُت جس کوآپ ملازم رکھیں اللّقوی الاّمِینُ جوطاقتوراورایمان دارہو قال فرمایا شعیب علیه السلام نے اِنّی آدِینه ہے شک میں ارادہ کرتا ہوں اُن اُن کُحک کہ میں آپ کونکار آکر کے دے دول اِحدی ابْنقی هنتین این ان اُن کُحک کہ میں آپ کونکار آکر کے دے دول اِحدی ابْنقی هنتین این ان دو بیٹیوں مین سے ایک کو علی شرط بیہوگی اَنْ تَن جُورَنِی کہ آپ خدمت ان دو بیٹیوں میں سے ایک کو علی شرط بیہوگی اَنْ تَن جُورَنِی کہ آپ فرمت کریں گے میری شمانی جو حجم آٹھ سال فان اَتْ مَمْمَت کیں اگر آپ پورے کریں گے میری شمانی جو حجم آٹھ سال فان اَتْ مَمْمَت کیں اگر آپ پورے

كردي عَشْرًا وس سال فَمِنُ عِنْدِكَ لِيس بِيآب كى نوازش بوكى وَمَآ أُريْدُ اور میں تہیں ارادہ کرتا آنُ اَشُہ قَ عَہ لَیْکَ کے میں مشقت ڈالوں آپ پر سَتَجدُنِي بِتَاكِيدا بِي نَين عَجِهِ إِنْ شَآءَ اللَّهُ الرَّاللَّه تَعَالَى فِي عِالم مِنَ الصَّلِحِيْنَ نَيك لوَّكُول مِّين عَ قَالَ كَهَامُوكُ عَلَيه السَّامِ فَ ذَلِكَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ يمير اورآب كورميان بات طيهوكي أيَّما الْاجَلَيْن قَضَيْتُ ان دو میعادول میں جس کومیں بورا کرول فلا عُلهٔ عُلهٔ عَلَي بی جم یرکوئی زيادتى نهيس موكى وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ اوراللهاس يرجوهم كت بيل كواه ہے فَلَمَّا قَضِی مُوسی الا جَلَ اس جس وقت بوری کر می موی علیه السلام نے ميعاد و سَارَ بأَهْلِهِ اور چل يرسا اين كم والول كول كر انس مسوس كى مِنْ جَانِب الطُّور طورك كنارے ير نَارًا آگ قَالَ لِآهُلِهِ فرمايا يَ كُم والول كو المُ كُنُّوْآ تَم مُعْمِرو إِنِّي انسُتُ نَارًا لِيْسُكَ بِين فِي عِلَى عِلَا كَا اللهِ لَّعَلِّيُ اتِيْكُمْ مِنْهَا شَايدِكَ مِن لا وُل تَهارے ياس اس آگے بخبر كوئى خبر أو جَـذُوةٍ مِنَ النَّارِيا آكُ كَاشْعِلْمَ لَـعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ تَا كَيْمُ سِينُوآ كَ فَلَمَّا أَتْهَا لِي جب آئے موی علیہ السلام آگے یاس نُو دِی آوازدی کئی مِنْ شَاطِئَ الْوَادِ الْآيُمَنِ اسمندان كدائي طرف في الْبُقْعَةِ الْمُبْلُرَكَةِ مِبَارِكَ يَطِيمِ مِنَ الشَّجَرَةِ ورخت ع أَنُ يُمُوسَى المصوي عليه السلام إيّني آنا الله عيشك مين الله ول رَبُّ الْعلَمِينَ تمام جهانول

كايا لنے والا \_

ذخيرة الجنان

شعیب علیه السلام کی بیٹی کی سفارش

اس سے پہلے سبق میں تم رڑھ چکے ہوجھرت موی علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو یانی بلا دیا۔ جسب وہ او کیائی والیس میں اس وقت سے پہلے کہ جس ونت جاتى تھيں تو حضرت شعيب عليه السلام في يو تھا كهم جلدي كيے واپس آگئيں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک نو جوان نے ہمار بے رپوڑ کو پائی بلا دیا اس لیے ہم جلدی آگئی ہیں۔ حصرت شعیب علیه السلام کے کہنے برا کی بھی موتی علیہ السلام کو بلا کر لائی ۔ جب موتی عليه السلام نے اپن سرگزشت سنائی تو جغرت شعینت النظائم نے فرنایا نہ بوت مِن الْفَوْمِ النظَّلِمِينَ آپِنجات يَا كُنَّ مِن ظَالَهُ وَمَ يَسَعُ الْمَا يَعُونَ كَلَ مُرودت بَهِيل ے۔ قَالَتُ اِحُدُهُمَا ان دوعورتوں میں سے آلیک نے یہ ایک استاجرہ استا ابا جان آب اس كونوكرد كاليس إنَّ حَيْسُ مِنْ السُّتَأْجُرُ فَتَ الْلَّهِينُ الْأَمِينُ بِعِش بِهُرْ مردجس كوآب نوكر ركيس كے طاقتور محى ہے اور المان دار مے قوت انہوں نے ديكھى تقى کہ جس جنان کو دس آ دمی بہمشکل اٹھاتے تھے موئی علید آنسلام نے آسانی کے ساتھ وہ چٹان کنوئیں ہے ہٹا کرایک طرف کردی اور امانت پہال سے دیکھی کہ جب وہ بلانے کے ساتھ جانے لگے تو فرمایا کہ میں آ کے چل ہون تم مغیر سے چھیے پیچھے آؤاور دائیں بائیں بتاتے جانا۔ تو کہاایا جان بی تو ی بھی ہے تورائی جی جے آئیں اس کونو کرر کھ لیں -حضرت شعیب علیہ السلام اس بات برآ مادہ ہو گئے گئی ہا کہ ایک گیر ہوئی کہ میرے گھر جواں سال و ولڑ کیاں ہیں اور لوگوں کی میرے ساتھ عداوت بھی کائی ہے اگر انہوں نے شوشہ چھوڑ دیا

44

کہ گھر میں نو جوان لڑ کیاں ہیں اور موٹا تازہ نو کر گھر رکھا ہوا ہے اور وعظ کرتا پھرتا ہے۔اس لي شعيب عليه السلام ني بهلي بي مجلس مين فرماديا قسالَ إنِّي أُريْدُ فرمايا بشك مين عابتا مول أن أنْ كَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هُتَيْنِ كُمِين تكاح كرك درول آپ كو ا بن ان دو بیٹیوں میں سے ایک کو عَلْی شرط بیہوگی اَنْ تَأْجُرَ نِی ثَمْنِی حِحج حِجج جِجّة كى جَع باورجِجة كامعنى سال معنى بن كاكرآب فدمت كري ميرى آته سال۔ اگرآپ کو بیشر طمنظور ہے تو میں اپی لڑکی کا نکاح کر کے دینے کے لیے تیار ہوں فَإِنْ أَتُمَمُّتَ عَشُوًا لِين الرَّآبِ يور عكردين وسال فَمِنُ عِنْدِكَ توبيآبِ كَي نوازش ہوگی۔شرط تو میرے اور آپ کے درمیان آٹھ سال ہے اگر دس سال بورے کر وين تو آپ كى نوازش ہوگى وَ مَسآ أُرِيْدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ اور مِنْ سَبِين اراده كرتاكه مشقت ڈالوں آپ برکسی شم کی۔بس گھرے کام ہیں بھیڑ بکریاں چرانی ہیں ان کو پائی پلانا ب كمرك ليايدهن وغيره لا ناب مزيدكونى حتى من بين كرون كا سَتَجدُنِي إِنْ شَآءَ اللَّهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ بِتَاكِيدَ ي مجه يا تبي كَنكول مين - يشعيب عليه السلام كا مقولہ ہے کہ آپ مجھے نیکوں میں سے یا و گے۔

#### مسكه فق مهر:

ال موقع پرایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ آیا تن مہر کی جگہ خدمت طے ہوجائے یا تعلیم قرآن ہوجائے تو جائز ہے یا نہیں ہے۔ یعنی ایک آ دمی ایک عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے اور حق مہر خدمت ہی ہے نفذ پیسے یا سامان نہیں ہے یا حق مہر کی جگہ قرآن پڑھانا کہ تو میر سے ساتھ نکاح کرلے میں تھے قرآن پڑھاؤں گا اور کوئی حق مہر نہیں ہے۔ تو اس مسئلے میں مام شافعی کا موقف یہ ہے کہ مہر میں خدمت اور تعلیم قرآن جائز کے ۔ امام ابو حذیفہ "

کی تحقیق بیہ ہے کہ جائز نہیں ہے بلکہ مہر میں صرف مال ہو گا خدمت اور تعلیم قر آن وغیرہ مہ نہیں بن سکتیں۔امام ابو صنیفہ سورۃ النساء آیت نمبر ۲۲ سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ · كَاتَكُم بِ وَأُحِلَّ لَسَكُمُ مَّا وَزَآءَ ذَلِكُمُ أَنْ تَبُتَغُوا بِأَمُوالِكُمْ ''اورطال كروي كَن ہیں تمہارے لیے ان سب عورتوں کے علاوہ (جن کا ذکر پہلے ہوا ہے) یہ کہ تلاش کروتم ا ہے مالوں کے ساتھ۔' اس سے پہلی آیت کریمہ میں ان غورتوں کا ذکر ہے جن کے ساتھ نكاح حرام ہےان كےعلاوہ تمہار نے ليے حلال ہيں أَنْ تَبُتَ غُولُا بِاَمُوَ الْكُمْ كَهُ مُلاشْ كروتم ا ہے مالوں کے ہر لے۔ تو قرآن یاک مین مال کا ذکر ہے نکاح ہوگا مال کے ساتھ ۔ نہ خدمت مال ہےاوز نہ تعلیم قرآن مال ہےلہذاامام ابوحنیفہ '' کا موقف بڑا سیجے ہے۔ یہاں جوفر مایا عَلَی اَنْ مَا حُولِی بیلفظ علی شرط کے لیے ہے کہاس شرط پرنکاح کردیتا ہوں کہ آ ب میری آٹھ سال خدمت کرو گے ۔ حق مہرا لگ ہے۔ اسی چیز کے پیش نظرلوگ حق مہر کے ساتھ کچھمزید شرا نط بھی رکھتے ہیں تا کہ خلوند بیوی کوئنگ نہ کرے۔امام شافعی ّ اپنی تائد میں بدروایت پیش کرنتے ہیں کہ ایک عورت جس کی کنیت ام شریک تھی نے آنخضر ہے ﷺ كُوْ آكركها وهَبْتُ نَفُسِى لَكَ "بيس نے اپن ذات آپ كو بخش دى۔ "آپ كَ اَ ساتھ نکاح کرنا جا ہتی ہوں۔ آنخضرت ﷺ نے اس کونفی یا اثبات میں کوئی جواب نہ دیا ڈہ عورت کافی دریتک کھڑی رہی نصحابہ کرام دیتہ میں سے ایک غریب آ دمی تھا اس کے پاس صرف تنہ بندتھا جواں نے باندھا ہوا تھا کرتہ ج**اد**روغیرہ کوئی نہیں تھی۔ کہنے لگا خضرت! اگر آپ کواس کے ساتھ نکات کی حاجت نہیں ہے تو میرے ساتھ نکاح کردیں۔ آنخضرت علیہ نے اس مورت ہے بوچھا کہ اس کا تمہار اساتھ نکاح کرا دوں؟ کہنے لگی کرا دو۔ آپ بھی نے اس ساتھی سے فر مایا مہر کے لیے کوئی چیز لے کرآؤ۔ وہ ہے جارہ گیا پھر پھرا کرآگیا

کہنے لگا حضرت! کوئی چیز نہیں ملی۔ آپ کے فرمایا اِلْسَمِسُ وَلَوُ خَاتِمًا مِنَ حَدِیْدِ

" تلاش کرداگر چہلوہے کی انگوشی ہو۔ "اس زمانے میں لوہے کی انگوشی جائز تھی بعد میں
لوہے کی انگوشی مکروہ ہوگئی۔ واپس آکراس نے کہا حضرت! میرے پاس سوائے اس لنگی
کے کوئی شے نہیں ہے۔ آپ کے فرمایا کہ تجھے پچھ قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا
ہال حضرت! یاد ہے۔ فرمایا میں نے اس عورت کا نکاح تیرے ساتھ کردیا بسما معکک
مِنَ الْقُولُان "اس قرآن کی برکت سے جو تیرے سینے میں ہے۔ "ام شافعی فرماتے ہیں
کہ بیقرآن کی تعلیم حق مہر تھا۔ امام ابوطنیفہ فرماتے ہیں کہ مہر تواس کے ذمہ ہوگا قرآن کی
برکت سے نکاح ہوا۔

توفر مایا کہ اس شرط پر نکاح کردیتا ہوں کہ آپ ٹھ سال میری خدمت کریں گے قال موکی علیہ السلام نے فر مایا ذلک بَیْنِٹ وَ بَیْنَک یہ بات میر ہے اور آپ کے درمیان طے ہوگی میں منظور کرتا ہوں ایّے مَا الْاَ جَلَیْنِ قَضَیْتُ فَلاَ غُدُوانَ عَلَیَ ان دو میعادوں میں سے جو بھی پوری کردی آٹھ سال پورے کروں تب دس سال پورے کروں تب جی برکوئی زیادتی نہیں ہوگی وَ اللّٰهُ عَلیٰ مَا نَقُولُ وَ عِیْلُ اور الله تعالی اس کروں تب جھی پرکوئی زیادتی نہیں ہوگی وَ اللّٰهُ عَلیٰ مَا نَقُولُ وَ عِیْلُ اور الله تعالی اس پرجو ہم کہدرہ میں گواہ ہے۔ حضرت سعید بن جیر تحضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہا کے شاگر دی تھے عراق کے علاقے میں چرہ ایک جائی سے بین الاقوامی منڈی تھی جیے آج کل ہا تگ کا تگ ہے۔ یہ دہاں تشریف لے گئے ایک یہ دری نے ان کو دیکے رکھا کہ میں آپ سے پچھ پوچھنا چا ہتا ہوں ۔ فرمایا پوچھو۔ انہوں نے پاوری نے ان کی تمام باتوں کے جواب بڑے معقول دیئے ۔ ایک بات کا جواب نہ دیا۔ وہ بات بھی کہ دعنرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آٹھ سال میری خدمت کرد گے اگر دس سال کے دعفرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آٹھ سال میری خدمت کرد گے اگر دس سال کے دعفرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آٹھ سال میری خدمت کرد گے اگر دس سال کے دعفرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آٹھ سال میری خدمت کرد گے اگر دس سال

یورے کروتو آپ کی نوازش ہوگی۔سوال بیہے کہ موٹی علیہ السلام نے آٹھ سال خدمت کی یا دس سال ۔اس نے جواب میں فر مایا کہ مجھے معلوم نہیں ہےا ہے استاذ عبداللہ بن عباسؓ ہے یو چھ کر بناؤں گا۔سفرے واپس آ کرحضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بتلایا کہ باتی باتوں کا تو میں نے اس پادری کو جواب دے دیا تھالیکن اس بات کا جواب محصمعلوم نہیں تھا کہ موی علیہ السلام نے آٹھ سال بورے کیے یا دس سال - ابن عباس رضی الله تعالی عنهانے فرمایا که دس سال بورے کیے تھے۔ کیونکہ نبی کی زبان سے دس سال كاجمله بھى ادا ہوا تھا اور جو بات نبى كى زبان سے تكلتى ہے نبى اس كو بوراكر تا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بڑی بیٹی صفورا کا نکاح موی علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ دس سال بورے ہوگئے تفسیر اور تاریخ کی کتابوں میں ہے کہان دوران میں موسیٰ علیہ السلام کواللہ تعالیٰ نے بچے بھی عطافر مایا۔ جب دس سال پورے ہو گئے تو مویٰ علیہ السلام نے کہا كها كرآپ كى اجازت ہوتو ميں اپنے بيوى بچوں كولے كراپنے آبائى وطن مصر چلا جاؤں؟ اگر حالات ساز گار ہوئے تو وہیں رہ جاؤں گا اور آپ کی ملاقات کے لیے آتا جاتا رہوں گا۔اگرحالات سازگارنہ ہوئے تو جلدی واپس آ جاؤں گا۔حضرت شعیب علیہ السلام نے فر مایا ٹھیک ہے۔ کیونکہ تمہارے ماں باپ، بہن بھائیوں کا بھی حق ہےان کے حقوق کا بھی خیال ہونا چاہیے۔حضرت موی علیہ السلام نے اپنی اہلیہ اور یجے کوساتھ لیا اور تفسیروں میں آتا ہے کہ ایک خادم بھی تھا کیچھ بگریاں بھی تھیں وہ جہیز کے طور پر ہوں یاحق خدمت کے طور پر \_ و ہاں خوراک کا ذریعی عموماً یہی تھا کہ دودھ دغیرہ بی لیتے تھے۔

موسیٰ علیہ السلام کی مدین سے واپسی:

مدین ہے موئ علیہ السلام مصری طرف چل پڑے۔اس کا ذکر ہے فیلہ مّا قصلی

مُوسَى الْاَجَلَ لِيل جب يورى كى مدت موى عليه السلام في دس سال و سار باهله اور چل يرا على المركافرادكول كراورطور بهار كقريب بيني انسسَ مِنُ جَانِب الطُّورِ نَسادًا ديلهي طورك كنارے يرآ گ\_اس وقت سركيس تو ہوتی نہيں تھيں راستہ بھی بھول گئے رات کا وقت تھاسر دی کا موسم تھا آ گ سینکنے کی ضرورت تھی ۔اورتفسیر وں میں یہ بھی لکھا ہے کہ بچی بچے بھی پیدا ہونے والا تھا۔ ایسے موقع برعورت کوطبی لحاظ سے گرم رکھنا پڑتا ہے تُصنَدُى چِيرِ كَاعُورت كُونقصان بوتاہے قَالَ لِلاَهْلِهِ الْمُكُنُونَ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اسیخ گھروالوں سے تم یہال تھہرو إنِّنی انسُتُ مَارًا بِشک میں نے آگ محسوس کی ہے لَّعَلِّيُ اتِيْكُمُ مِّنْهَا بِخَبَرِ شَايِدِكُ مِينَ لِيَا وَن وَ بِال عِنْهَارِ عَلِيكُو فَي خَبِر آكَ بتووبال كوئى آدى بهى موگاس سے راستہ يو جھرآتا مول أو جَذُوةٍ مِّنَ النَّارِيا آگ كاشعله لے آؤل كاسلكاكر لَعَلَّمُهُمْ مَصْطَلُونَ تاكمْم إَكْسِينكو-آك ذراوبال يودور نظرآر بی تھی فَلَمَّآ اَتْ هَا نُوْدِی پس جب موی علیه السلام آگ کے پاس پہنچ آواز دی عَمَّىٰ -اس جَكَه كانام وادى طوى تقابرُى بركت والى جَكَه مِـنُ شَـاطِيَّ الْوَادِ الْآيُمَنِ اس ميدان ك دائيل طرف في الْبُقْعَةِ الْمُسْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ مبارك خط مين ورخت ے۔اس یا کیزہ مقام پرایک درخت تھااور سورۃ طلمیں ہے فاخلع نعلیٰک إنگ بِالُوَادِ الْـمُقَدَّسِ طُوٰی ''پس اتار دوایئے جوتے کو بے شکتم ایک مقدس وا دی میں

## یاک جگه آدمی جوتوں سمیت نہ جائے:

مسکلہ میہ ہے کہ پاکیزہ جگہ میں آ دمی کو جوتے سمیت نہنن جانا چاہیے۔ ہاں جوتا پاک ہوتو اس کا مسکلہ الگ ہے۔ ہمارے علاقے میں جہاں گلیوں میں نجاستیں ہیں اور

جوتوں کے بنیجے والے حصے بھرے ہوئے ہوں اور کوئی نادان کہے کہ میں نے سنت پڑمل كرنا ہے كہ جوتوں سميت نماز يرمنى ہے تواس كو يہلے اينے د ماغ كاعلاج كرنا جاہيے۔ بھئی!عرب کاعلاقہ صاف تھرا،ریتلا اور پھروہاں بارشیں کم ہوتی ہیں وہاں جوتے صاف رہتے ہیں ہمارےعلاقے کواس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ بیکون سا درخت تھا؟ تفسیرول میں عموماً تین چیزوں کے نام آتے ہیں۔ایک عناب کا پیشہور درخت ہے اس پرسرخ سرخ رنگ کے دانے لگتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے عناب میں پی خاصیت رکھی ہے کہ وہ خشک ہونے کے بعد بھی اتناہی مفید ہوتا ہے جتنا تازہ ہوتا ہے۔ دوسرا کیکر کا درخت بتاتے ہیں اور تیسزا علیق ، یہ پیلے رنگ کی بیل ہوتی ہے جو درختوں کے اوپر چڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ اور بعض تفسيروں ميں عوسج كانام بھى ملے گا۔اس پاك دادى ميں يہنيجة آ دازآئى أَنُ يَــمُـوْسَــى ا موى عليه السلام إنِّي بيشك مين جوبول ربابون أنَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ مِين اللَّهُ موں تمام جہانوں کو یالنے والا موی علیہ السلام وہاں گئے تو تھے خبر معلوم کرنے یا آگ لینے کے لیے مگر وہاں معاملہ کچھاور پیش آگیا۔ باقی تفصیل آگے آئے گی۔ان شاءاللہ تعالیٰ



# وأن الق عصاك فلتا

رَاهَاتَهُ تَرُكُمُ الْمَالَىٰ وَلَى مُدُيرًا وَلَمْ يُعَقِبُ يَلُوْسَى اَفِيلُ وَلَا تَعَفَّ اللّهُ مِنَ الْمِنِينَ ﴿ اللّهُ يَكُ لَكُ فَى جَيْبِكَ مَنَ عَيْرِ سُوْءً وَاضْمُمْ اللّهُ يَكُ لَكُ فَى جَيْبِكَ مَنَا عَلَى مِنْ عَيْرِ سُوْءً وَاضْمُمْ اللّهُ يَكُلُكُ جَنَا حَكَ مِنَ الرّهُ فِي وَاضْمُمْ اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهُ مِنْ وَيَكُلُ اللّهُ مَعَى وَدُا يُصَدِّقُ فَي وَاضْمُ اللّهُ مَعَى وِدُا يُصَدِّقُ فَي وَاضْمُ اللّهُ مَعَى وِدُا يُصَدِّقُ فَي وَاضْمُ اللّهُ مَعَى وِدُا يُصَدِّقُ فَي وَاضْمُ اللّهُ اللّهُ مَعَى وِدُا يُصَدِّقُ فَي وَاضْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَعَى وِدُا يُصَدِّقُ فَي وَاضْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللل

اِلَيْكَ این طرف جَنَاحَكَ این بازوکو مِنَ الرَّهْبِ خُوف سے فَذَانِکَ پس بیرو بسر هانن ولیلی بی مِنْ رَبِّکَ آبِ کےرب کی طرف سے اللی فِرْعَوْنَ فرعون كَى طرف وَمَلا يَهِ اوراس كى جماعت كى طرف إنَّهُمُ بِشك وه سب كَانُوا قَوْمًا فلسِقِيْنَ بِين قوم نافر مان قَالَ كَهامُوسُ عليه السلام في رَبِّ الصمير السِير الِيلِي قَتَلُتُ مِنْهُمُ لِي شَك مِين فِلْ كياان مين ع نَفُسًا ایک جان کو فَاخَافُ پس میں خوف کرتا ہوں اَنُ یَّقُتُلُوُن میہ کہوہ مجھے ل كردين ك وَأَخِي هُوُونُ اورميرا بِهِائِي بِارون عليه السلام هُوَ اَفْصَحُ مِنِّي وه زیادہ صبح ہے محصت لِسَانًا زبان کے لحاظ سے فَارُسِلُهُ لِس رسول بنا كر بھيج ويناس كو مَعِيَ مير إساته دِدُا جومير الدركار بو يُصَدِّفُنِي جوميري تقديق كرے إِنِّي آخَاف بِشك مِين خوف كرتا مول أَنْ يُسكِّدِ بُون اس بات كا كروه مجھے جھٹلادي سے قَالَ فرمايا يروردگارنے سَنَشُدُ عَضُدَكَ جممضبوط كردين كے آپ كے بازوكو بسانچينك آپ كے بھائی كے ساتھ وَنسجعلُ لَكُمَا سُلُطْنًا اور بنائيس عجمم مونول كي ليغلبه فلا يَصِلُونَ الكُهُ كُمَا يُل وهُ بين بيني سكي كم دونول كي طرف بسايلينا واوَ بهاري نشانيال کے کر اَنْتُ مَا تُمْ دونوں وَ مَنْ اتَّبَعَکُ مَا اورجنہوں نے تمہاری پیروی کی الغلبلون غالب رہیں گے۔

کل کے درس میں تم نے بیہ بات سی کہ موی علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت کے درس میں ہیوی کے ہمراہ مدین سے مصر جارہ بستھ سردی کا موسم تھا رات

اندھری تھی راستہ بھول گئے۔آگ سیکنے کی بھی ضرورت تھی موئی علیہ السلام نے اپنے دائیں طرف طور پہاڑ کے دامن میں پاکیزہ مقام، وادی طویٰ میں دیکھا تو ایک درخت پر آگ تھی۔ دور سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے آگ جلائی ہے قریب پنچے تو معلوم ہوا درخت جل رہا ہے۔ وہ ظاہری آگ تو نہیں تھی وہ تو اللہ تعالیٰ کے نور کی روشی تھی۔ قریب پنچے تو اللہ تعالیٰ کے نور کی روشی تھی۔ قریب پنچے تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا جوتے پیچے اتار کر آو آپ پاکیزہ وادی میں ہیں۔ اوراس درخت سے آواز آئی کہ جو آپ کے ساتھ بول رہا ہے میں اللہ رب العالمین ہوں و اُن اَلے سے عَصَاک اور ہے کہ آپ ڈالیس اپنی لاٹھی کو۔ لاٹھی تھی فکھا رَاھا پس جب دیکھاموی علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو تھئے ڈو حرکت کرتی ہے۔ یہ لاٹھی لاٹھی نہیں رہی وہ تو سانپ بن علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو تھئے ڈو حرکت کرتی ہے۔ یہ لاٹھی لاٹھی نہیں رہی وہ تو سانپ بن حرکت کرتی ہے۔ یہ لاٹھی لاٹھی نہیں رہی وہ تو سانپ بن حرکت کرتی ہے۔ یہ لاٹھی لاٹھی نہیں رہی وہ تو سانپ بن

#### ثوبان اور جان کی وضاحت:

سَکَانَّهَا جَآنٌ گویا که وه بتلاباریکسانپ ہے۔اس مقام پرلاہی باریکسانپ
بن اور فرعون کے دربار میں جب لاہی بھینگی تو شعبَان مُبینت [اعراف: ٤٠] الله ولائن گئینت [اعراف: ٤٠] الله ولائن گئین 'باریک سانپ بننے کا مقام الگ ہے اللہ مقام الگ ہے۔ لائمی حرکت کی باریک سانپ نظر آئی و گئے۔ کا مقام الگ ہوئی سانپ نظر آئی و گئے۔ کہ اور مؤکر نہ دیکھا۔

ایکھیں کو ایکھا۔

### طبعی خوف ایمان کے خلاف نہیں:

اس سے معلوم ہوا کہ موذی چیز وں سے ڈرنے سے ایمان پرزدہیں پر تی ۔ موی علیہ السلام مومن تو پہلے ہی تھے کیونکہ نبی نبوت سے پہلے بھی مومن ہوتا ہے اور اب نبوت معلی اللہ مور مور کی اس کے باوجودسانپ دیکھ کردوڑ لگادی۔ تو موذی مور کی کے نبور ہوگیا، اس کے باوجودسانپ دیکھ کردوڑ لگادی۔ تو موذی

چیزوں سے طبعی طور پر ڈرنا ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ مثلاً کتے سے ڈرنا ،شیر سے ڈرنا ، سانپ سے ڈرنا بھیٹر سے سے ڈرنا ، ڈاکو وغیرہ سے ڈرنا بیسب موذی چیزیں ہیں ان کے خوف سے ایمان پر زنہیں پڑتی ۔ اور اس سے بی بھی ٹابت ہوا کہ مجزہ پنیمبر کا اپنا فعل نہیں ہوتا ۔ مجزہ اللہ تعالیٰ کافعل ہوتا ہے اور نبی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے ۔ اگر مجزہ پنیمبر کا اپنا فعل ہوتا تو موی علیہ السلام کوڈرنے کی کیا ضرورت تھی ؟ ان کو علم ہونا چا ہے تھا کہ ابھی میں فعل ہوتا تو موی علیہ السلام کوڈرنے کی کیا ضرورت تھی ؟ ان کو علم ہونا چا ہے تھا کہ ابھی میں اس پر ہاتھ رکھوں گا تو یہ پھر لاٹھی بن جائے گی اور سورہ طریب ہے سنہ عید ڈھا سیر تھا اللہ وُٹلی ''عظر یوب ہم اس لاٹھی کو پھیر دیں گے پہلی حالت پر۔'' ہاتھ رکھنا آپ کا کام ہے اور لاٹھی بنانا ہمارا کام ہے۔ تو معجزہ اللہ تعالیٰ کافعل ہوتا ہے نبی کا ذاتی طور پر اس میں کوئی وظل نہیں ہوتا صرف نبی کے ہاتھ برظا ہر ہوتا ہے۔

فرمایا یا مُوسِنی اَفْیِلُ الله تعالی نے موکی علیہ السلام سے فرمایا اے موکی علیہ السلام آگے آکیں لائھی کی طرف متوجہ ہوں و کلا تسخف اور خوف نہ کریں اِنگ مِن اللام بنی ہے آپ اللام نے ہاں والوں میں سے ہیں۔ چنا نچے موکی علیہ السلام نے پشت پھے کر اس پر ہاتھ رکھا تو الله تعالی نے وہی لائھی بنا دی جو ان کے ہاتھ میں تھی۔ دوسرا مججزہ اُسُلُک یَدک فِی جَیْبِکَ ابناہاتھ اپ گریبان میں ڈالیں تَنحُونُ جَیْبِکَ ابناہاتھ اپ گریبان میں ڈالی تنحُونُ جَیْبِکَ ابناہاتھ اپ کر بیان میں ڈالی تنحونُ جَیْبِکَ ابناہاس کو کاسفید مِنْ غَیْرِ سُو آءِ بغیر کسی تکلیف بھی نہیں ہوگی آپ کا کام ہے ہاتھ کو گریبان میں ڈالتا ہی سفید ہوگا تپش دوش وغیرہ کسی تکلیف بھی نہیں ہوگی آپ کا کام ہے ہاتھ کو گریبان میں ڈالناس کو دوش کرناہمارا کام ہے۔ فرمایا و اضمنہ ایک کے کوئی اور نشانی ہے صالا تکہ ایس بات نہیں ہے۔ اس کا باز وکو۔ اس سے بظاہر سیمچھ آتا ہے کہ کوئی اور نشانی ہے صالاتکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب سے کہ جب تم کا تھی چینئے ہوتو سانے بن جاتی ہوتو بی جو قسانی بن جاتی ہوتو بی جو تو سانے بن جاتی ہوتو بی جو تو سانے بن جاتی ہوتو سانے بن جاتی ہوتو نے تو قبی ہوتو سانے بن جاتی ہوتو نے قبی ہوتو سانے بن جاتی ہوتو نے قرائوں قرائی تو تا ہے تو مطلب سے کہ جب تم کا تھی چینے ہوتو سانے بن جاتی ہوتو نے قرائی ہوتو نے قرائی ہوتو سانے بن جاتی ہوتو نے قرائی ہوتو نے قرائی ہوتو نے اس کے کہ جب تم کا تھی چینو سانے بین جاتی ہوتو نے بی جو تو سانے بین جاتی ہوتو نے قرائی ہوتو نے تا ہے تو کہ جب تم کا تھی ہوتو سانے بین جاتی ہوتو قبی ہوتو سانے بین جاتی ہوتو نے قرائی ہوتو نے تو تا ہوتو تا ہوتو نے تو تا ہوتو نے تو تا ہوتو نے تو تا ہوتو نے تو تا ہوتو تا ہوتو نے تو تا ہوتو نے تو تا ہوتو نے تو تا ہوتو نے تو تا ہوتو تا ہوتو نے تو تا ہوتو نے تو تا ہوتو نے تو تا ہوتو نے تو تا ہوتو تا ہوتو نے تو تا ہوتو نے تو تا ہوتو نے تا ہوتو نے تو تو تو تا ہوتو نے تو تا ہوتو نے تو تا ہوت

اس وقت اپنیاز وکواپی چھاتی کے ساتھ لگالیس تو خوف ختم ہوجائے گایکوئی اور نشانی نہیں ہے۔ نشانیاں دوبی ہیں عصا اور ید بیضا۔ تو فر مایا ملاؤ اپنیاز وکواپی طرف مِنَ السرَّ هُبِ خوف کی وجہ ہے۔ باز وکو چھاتی کے ساتھ لگاؤ گئو اللہ تعالی کے فضل وکرم ہے ڈرخوف دور ہوجائے گا فَلانِ بُوهَانُو مِنُ رَّبِکَ پیس یدوولیلیں ہیں آپ کے رب کی طرف ہے۔ ایک عصا اور دوسری ید بیضا۔ یہ گفتگورب تعالی نے براہ راست کی ہے موئ طرف ہے۔ کیوں جانا ہے قِدُ عَون وَ مَلا نِسه فرعون اوراس کی جماعت کی طرف جانا ہے۔ کیوں جانا ہے؟ إِنَّهُمُ کَانُوْا قَوْمًا فَسِقِینَ ہِنَ شک وہ نافر مان قوم ہیں۔

موسیٰ علیہ السلام کی بھائی کے حق میں سفارش:

قَالَ. موک علیہ السلام نے عرض کی رَبِّ اِنِی قَسَلُت مِنْهُم نَفُسّاا ہے میرے پروردگارا بیس نے توان کا ایک آدی قل کیا ہے وہ جومکا مار نے سے ڈھیر ہو گیاتھا فَاحَاثُ اَنْ بَسِفُتُ لُونِ پس میں خوف کرتا ہوں کہ وہ جھے قل کرڈیں گے بیس آپ کا پیغام کیے پہنچاؤں گا تبلیغ کس طرح کروں گا وَاَجِی ھُوُونُ هُو اَفْصَحُ مِنِی لِسَانًا اور میرا بھائی بارون علیہ السلام جوموی علیہ السلام سے تین سال بڑے تھے درجہ موی علیہ السلام کا زیادہ تھا۔ وہ زیادہ فصیح ہیں میری نبیت زبان کے لحاظ سے حضرت موی علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی اور سولہویں پارے میس تم پڑھ چکے ہوکہ موئی علیہ السلام نے دعا کی تھی وَ اَحُلُلُ میں لکنت تھی اور سولہویں پارے میس تم پڑھ چکے ہوکہ موئی علیہ السلام نے دعا کی تھی وَ اَحُلُلُ میں کہنے میں جب بات کرتا ہوں تو میری زبان انک جاتی ہے ۔ زبان کیوں رکی تھی ؟ سمجھ کیس سے میں جب بات کرتا ہوں تو میری زبان انک جاتی ہے ۔ زبان کیوں رکی تھی اس کی وجہ پہلے بیان ہوچی ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کو بچین میں جب بھی فرعون اٹھا تا تو یہ اس کی وجہ پہلے بیان ہوچی ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کو بچین میں جب بھی فرعون اٹھا تا تو یہ اس کی وجہ پہلے بیان ہوچی ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کو بچین میں جب بھی فرعون اٹھا تا تو یہ اس کی ناک میں انگلی ڈال دیتے بھی کان اور آئھوں میں بھی تھیٹر مار دیتے ۔ بجیب تو یہ اس کی ناک میں انگلی ڈال دیتے بھی کان اور آئھوں میں بھی تھیٹر مار دیتے ۔ بجیب

عجیب حرکتیں اس کے ساتھ کرتے ۔ فرعون نے اپنی بیوی آسیہ بنت مزاحم " سے کہا یہ بچہ برا خطرناک معلوم ہوتا ہے ریہ وہی بچے نہ ثابت ہوجس نے میری حکومت کے زوال کا سبب بنما ہے۔ بیوی بڑی سخت تھی اس نے جھڑک دیا اور کہا کہ چھوٹے بچوں کی عادت ہو تی ہے ہاتھ مارنے کی اسے کیا تمیز ہے کہ ہاتھ کہاں لگ رہا ہے۔فرعون نے کہا کہ بیمحض بحنہیں ہے کوئی اور شے لگتا ہے۔ چنانجہ امتحان لیا گیا۔ پلیٹ میں ایک طرف ہیرار کھ دیا اور دوسری طرف جلتا ہوا کوئلہ کہ اگر میں مجھدار ہوا تو ہیرے کی طرف ہاتھ بڑھائے گا ادرا گرناسمجھ ہوا تو کو کلے کو بکڑے گا۔تفسیروں میں آتا ہے کہ موٹ علیہ السلام نے پہلے ہاتھ ہیرے کی طرف بر صایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ دوسری طرف پھیر دیاانہوں نے کوئلہ پکڑ کر جلدی سے زبان پر رکھالیا۔ جیسے آپ نے چھوٹے بچوں کودیکھا ہوگا کہان کو جو چیز ملے منہ میں ڈال لیتے ہیں میٹھی کڑوی کی بھی تمیز نہیں کرتے ۔ تو مویٰ علیہالسلام نے انگارااٹھا کر زبان پررکھ لیا نیٹھی منی زبان تھی رگیس متاثر ہو گئیں بولنے میں بعض الفاظ پر زبان رک جاتی تھی ۔ تو جب الله تعالی سے دعا کی کہ میری زبان کی گرہ کھول دے الله تعالی نے دعا قبول فرمائی بہت سارا حصہ ٹھیک ہو گیا لیکن ایک فیصدیا دو فیصد لکنت رہ گئی تھی ۔اور پیجھی سوال کیا کہ میرے بھائی ہارون کو بھی رسول بنا دیں وہ میری نسبت زیادہ فصیح ہے اور سورہ طلمیں ہے وَ زِیْسُواً مِّنْ اَهْلِیْ "میرے گھر کے افراد میں سے میرے بھائی ہارون کومیرا وزير بنادين ـ 'اس مقام پر رِدُا كالفظ ب معين ومدرگار بنادے ـ فَارُسِلُهُ مَعِيَ رِدُاً پس رسول بنا کر هیج دین اس کومیرے ساتھ جومیر امددگار ہویٹ حَسدِ قُنِی جومیری تقیدیق کرے۔ میں بیان کروں گاوہ میری تقیدیق کرے گااور ہم دونوں بھائی آپ کے احکام کی لَعْمِيلَ كُرِينَ كَ إِنِّنِي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ بِيثُكُ مِين خُوفَ كُرْتَا ہوں اس بات كاكہ

وہ مجھے جھٹلادیں گے۔وہ کہیں گے کہ کل تو آپ نے ایک آدمی تولل کیا ہے اور آج واعظ بن كَتُ ہو۔ اور سورة شعراء ميں تم يہ جى يرا صيكے ہوكہ ألَم نُوبّكَ فِيننا وَلِيُدًا " كيا ہم نے آپ کو یالانہیں ہےاہیے درمیان بچین میں اور گزارے آپ نے ہم میں کئی سال اپنی عمر کے وَ فَعَلْتَ فَعُلَتَکَ الَّتِی فَعَلْتَ اور کیا آپ نے وہ کام جو کیا تھا''لینی بندہ آل کیا تھا آج ہمیں وعظ کرتے ہو۔ دوسرایہ کہ زبان میں لکنت کی وجہ سے جوتھوڑی سی رہ گئی ہے نداق کریں گےلہذامبرے بھائی ہارون کورسول بنا کرمبر امعاون بنادیں قبال اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَنَشُدُ عَضُدَک بانویک ہم مضبوط کردیں گے آپ کے بازوکو آپ کے بھائی کے ساتھ۔ان کوبھی نبوت دیں گے ۔موئی علیہ السلام کوالٹد تعالیٰ نے وادی طویٰ میں نبوت عطا فر مائی اور ہارون علیہ السلام کومصر میں اینے گھر نبوت ملی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہموئ علیہ السلام آنے والے ہیں ان کے ہاتھ برمجز ےصادر ہوب گےتم نے ان کی مدد کرنی ہے میرے دین کی تبلیغ میں ان کا ساتھ دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام كوية بحى فرمايا وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلُطنًا اور بنائين عَيْهِمُمْ دونون كے ليے غلبه فَلاَ يَصِلُونَ اِلَيْكُمَا لِينَ بِينِ حَكِينَ كُلُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ال د ونوں کی طرف۔زبانی کلامی جتنی باتیں کریں مگر وہ تنہیں تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے تہارا کچھنیں بگاڑ شکیں گئے تم دونوں تک رسائی نہیں ہوگی بایلینی آ جاؤ ہماری نشانیاں لے کر۔ سورة طرآيت نمبر ٢٣ مي ٢ إذهب أنت وَاخُوك بالنيار عادتم اورتمها را بهالي میری نشانیوں کے ساتھ۔' تو یہاں بھی اِذُھبَ کالفظ محذوف ہے۔عبارت یول بنے گی إِذْهَبَا بِالْتِنَا جِيهَا كُهُوره طُهُ آيت تُمِر ٢٣ مِن بِ إِذْهَبَآ إِلَى فِرُعَوُنَ " جَاوَتُم دولُون بِهَا فَي فَرعُون كَى طرف ـ ''اوربير بهمى فرمايا فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيَّنَّا ''نرمى كے ساتھ كفتگوكرنا ـ ''

## انداز تبلیغ کیسا ہونا جا ہے:

تبلغ کا اندازرب تعالی نے یہ بتلایا کہ فرعون سرکش ہے باغی ہے آئسار بھی کہ الکا علی کے نعرے لگا تا ہے اس کے سامنے بات زمی کے ساتھ کرنا۔ یہ قیامت تک آنے والے مبلغین کے لیے ایک سبق ہے کہ بیلغ کے وقت بختی نہ کریں۔ بات صحیح ہوموقف میں ہیرا پھیری نہ ہواور لہجہ نرم ہو فر مایا آئٹ ماؤ من اقبع کے مات کہ کما تم دونوں اور جنہوں نے تہاری پیروی کی جو تہیں نبی مانیں گے میری تو حید کا اقر ارکریں گے تن کا ساتھ دیں گے الکھ لیکوئ عالب ہوجا کیں الکھ لیکوئ عالب ہوجا کیں گے بلکہ مطلب یہ ہے انجام کارتم ہی عالب ہو گے اور جو تہاری پیروی کریں گے وہ بھی آئیں گے۔ آپ کے ساتھ غلبہ یا کیں گے۔



فَكَتَاجَاءَ هِيمُ مُوسَى بِإِيْنِنَا بَيِّنَتِ قَالُوْ امَاهٰ فَآلِلَا سِعْرُ مُّفْتَرَّى وَمَاسَمِعْنَا بِهِنَا فِي آيَانِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُولِي رُبِي آعُكُم بِمَنْ جَآءُ بِالْهُلَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الرّارِ إِنَّهُ لَا يُغْلِحُ الظّلِمُونَ ﴿ وَقَالَ فِرْعُونُ يَأْيُهُا الْمِلَا مَاعَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ الرَّغَيْرِيُ فَاوَقِلُ لِي يْهَامْنُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِنْ صَرْحًا لَّعَكِنَّ ٱطَّلِعُ إِلَّى اللهِ مُوْسِنِي وَإِنِّيُ لِأَظْنَّهُ مِنَ الْكَذِبِينَ@وَ اسْتَكْبُرُهُو وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظُنُّواۤ الْهُمُ مُ الْكُنَّا لايُرْجَعُونَ۞فَأَخَذُنْهُ وَجُنُودَهُ فَنَيَنُ نَهُمْ فِي الْبَيْرَ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَاتُ الظُّلِمِينَ®وَجَعَلْنَاهُمْ آبِيَّةً يَّلُ عُونَ إِلَى التَّالِ وَيُوْمِ الْقِيْمِةِ لَا يُنْصُرُونَ ﴿ وَاتَّبَعُنْهُمْ فِي هَٰ فِي هِٰ فِي هِٰ فِي هِٰ فِي الْمُ اللُّهُ اللُّهُ اللَّهُ الْمُعْدَالُةِ مُورِ الْمِقْدُورِ الْمُقْبُورِ فِي أَلَّهُ اللَّهُ الْمُقْبُورِ فِي أَلَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّا الللَّالَةُ اللَّهُ الللَّلْمُ الللَّهُ

فَلَمَّا جَآءَ هُمُ مُّوسِنی اور جب آئے موی علیہ السلام ان کے پاس بالیے نا ہماری نشانیاں لے کر بَیِنٹِ صاف صاف قَالُوُ ا ان لوگوں نے کہا مَا هلدَ آنہیں ہے یہ إلاَّ سِحُرٌ مُرجادو مُّفُتَرًی گُرُ اہوا وَمَا سَمِعْنَا بِهلاَ اور نہیں ہے یہ الاَّ سِحُرٌ مُرجادو مُّفُتَرًی گُرُ اہوا وَمَا سَمِعْنَا بِهلاَ اور نہیں سی ہم نے یہ بات فِیْ آبَ آئِنَا الْاَوَّ لِیُنَ ایج باپ داداسے جو پہلے گزر چکے ہیں وَقَالَ مُوسِنی محدفر مایا موسی علیہ السلام نے دَبِی آغلم میرارب

خوب جانتا ہے بمن اس کو جَآء بالهدای جوآیا ہے بدایت کے مِن عِندہ الله تعالى كى طرف سے وَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَهُ الدَّارِ اوراس كوجس كے ليے ب اليها هم آخرت كا إنَّهُ لا يُفلِحُ الظُّلِمُونَ بِ شك شان يه كه فلاح نہیں یا تیں کے ظالم وَقَالَ فِرُعَوْنُ اور کہا فرعون نے یٓایُھا الْمَلُا اے جماعت والو مَا عَلِمُتُ لَكُمُ مِينَ بِمِينَ جِانتَاتُهُارِ لَهِ عِينُ إِلَهِ غَيُرِيُ كُولَى اللهايين سوا فَأَوْقِدُ لِنَي لِينِهُمْ آگ جلاؤميرے ليے ينهامنُ اے ہامان عَلَى الطِّينِ گارے پر فَاجْعَلُ لِّي پس بناؤميرے ليے صَوْحًا محل لَّعَلِّيٰ آطَّلِعُ تاكه مين جما تك كرديهون إلى إله مُؤسنى موى عليه السلام كالهوو إنِّي اورب شک میں لاظ ناسة البت میں خیال کرتا ہوں اس کے بارے میں مِنَ الْكُلْدِبِيْنَ جَمِوتُول مِين عديم وَاسْتَكْبَرَ هُوَ اورَ تَكبركيا فرعون في وَجُنُو دُهُ اوراس كَ لَشَكر في اللارض زمين من بغير الْحَقّ ناحق و ظَنُّو آاور انہوں نے خیال کیا اَنَّھُمُ اِلْیُنَا لَا یُوْجَعُوْنَ کہ بےشک وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے فَاَخَذُنهُ پس ہم نے پکڑااس کو وَجُنُوْ دَهُ اوراس کے شکر کو فَنَبَدُنْهُمْ فِي الْيَمّ لِيس مم نے پھنک دیاان کودریا شورمیں فَانْظُو لیس د کھے كَيُفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظُّلِمِينَ كيسا مواانجام ظالمون كا وَ جَعَلُنهُمُ أَئِمَّةً اور ہم نے بنایاان کورہنما یا ڈعور ن جودعوت دیتے ہیں اِلی النّار آ گ کی طرف وَيَوْمَ الْقِيامَةِ اورقيامت كون لا يُنصرُونَ ان كى مدرَ بيس كى جائكًى

وَ اَتُبَعُنلُهُمُ اور جم ن ان كے پیچے لگائی فِی هٰذِهِ اللَّانيَا اس دنیا كى زندگى میں لَغُنَةً لعنت وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ اورقيامت والله ولهُمُ مِّنَ الْمَقْبُو حِينَ وهان الوگوں میں ہے ہوں گے جن کی برائی بیان کی جاتی ہے۔ موسىٰ اور بارون عليها السلام كا فرعون كوتبليغ كرنا:

کل کے سبق میں آپ حضرات نے بیہ بات سنی (اور پردھی) کہ اللہ تعالیٰ نے مدین ہے واپسی برموی علیہ السلام کو نبوت عطا فر مائی اورموسیٰ علیہ السلام کے سوال براللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی مارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فر مائی اور موی علیہ السلام کو دو معجز ہے بھی عطافر مائے اور حکم دیا کہ فرعون اور اس کی قوم کے یاس جا کران کو سمجھا وَاور سیجے راستے سے آگاہ کرو۔ چنانچہ موی علیہ السلام مصرینیجا سے گھر تشریف لے گئے بیوی بچوں کوگھر جھوڑا۔ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے فر مایا ہاں!میرے علم میں ہے۔ مجھےآ ب دونوں کوالٹد تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم اس کےا حکامات پہنچا ئیں۔ دفتری اوقات کا انتظار کیا که فرعون اوراس کی کابینه دفتر میں پہنچ جائے پھر جا کران کوتبلیغ کریں گئے ۔فرعون کا بہت بڑا تخت تھااس پرشاہی کرسی تھی ۔فرعون جب اقتد اروالی کرسی یرآ کر بیٹھ گیااوراس کا ساراعملہ وزیر مشیر دائیں بائیں آگے پیچھے آ کر بیٹھ گئے ۔حضرت موی علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی بھی پہنچ گئے تیسرا آ دمی ان کے ساتھ كوئى نہيں تھا۔ حضرت موى عليه السلام نے فرمايا إنَّا رَسُولًا رَبَّكَ فَارُسِلُ مَعَنَا بَنِينَ السُواءِ يُلُ [طر: ٣٧]'' بِشك مِم بَصِيحِ ہوئے ہیں تیرے پروردگار کے پس بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔'' پہلے رب کی دعوت دی ،رب کی تو حید کی دعوت دی بھررسالت کا مسکلہ بتایا کہ ہم اللہ تعالی کے رسول ہیں ہماری رسالت پریفین کروقیامت کا

مسئلہ بھی سمجھایا۔ تو حید، رسالت، قیامت بیہ بنیادی مسئلے ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا آر بسل مَعْنَا بَنِی اِسُواءِ یُلَ [شعراء: ۱۵]' بنی اسرائیل کو آزاد کردے۔' اَنُ عَبَّدُتُ بَنِی اِسُواءِ یُلَ تونے اِن کوغلام بنار کھا ہے ہیں ان کی آزادی کا مطالبہ کرتا ہوں۔ نہ ہی مطالبہ بھی کیے درسیاس بھی کیے ۔ موئی علیہ السلام نے اپنی نبی ہونے پر موٹ سے مدیک علیہ السلام نے اپنی نبی ہونے پر مجزے دکھائے۔ اینا عصامبارک زمین پر ڈالاتو دہ از دہابن گیا۔

تفسیروں میں بڑا عجیب منظر لکھا ہے کہ وہ ا ژ د ہا جب فرعون کی طرف معوجہ ہوا تو فرعون بدحواس ہوکر کری ہے نیجے گر گیا۔ دفتر میں افراتفری مجے گئی۔ مگر دفتر سے باہر کوئی نہیں گیا کیونکہ فرعون بڑا ظالم تھاان کومعلوم تھا کہ باہر گئے تو بازیرس ہوگئی کہتم مشکل وفت میں مجھے چھوڑ گئے وَفِرْ عَبُونَ ذِی الْاوْتَادِ بدن میں میخیں تھونک کرسولی پراٹکا دیتا تھا۔ م کھے در بعد جب وہ ہوش میں آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے دوسر امعجزہ دکھایا ہاتھ کریان میں ڈال کر نکالا تو وہ سورج کی طرح روشن تھا۔فرعون نے ماننے کے بجائے کہا کہ بیسب جادد ہے ہم تہارا مقابلہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ کوئی تاریخ مقرر کرو ۔ اس کی تفصیل سواھویں بارے میں گزر چکی ہے۔قریب ہی ان کاعیدوالا دن آنے والا تھا یہوم الزّینکه مویٰ علیہ السلام نے عید کا دن مقرر کیا اور جاشت کا وقت طے کیا کہ عید کے دن لوگ فارغ ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ آئیں گے۔اور وقت بھی ایسامقرر فرمایا کہ قریب و دور کے لوگوں کے لیے آنے جانے میں دفت نہ ہو۔ وفت پر پہنچ بھی جائیں اور شام سے پہلے گھروں کوبھی چلے جائیں۔ بہت بڑا میدان تھا اس میں گھوڑ ہے بھی دوڑتے تھے، نوجی ٹرینگ بھی ہوتی تھی لوگ اس میں خوشی کے موقع پر اینے رواج کے مطابق تھیل تماشے رتے تھے۔سولہویں یارے میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ موی علیہ السلام کے مقابلے

میں ستر ہزار ماہر جادوگرآئے موی علیہ السلام سب پر غالب آگئے جادوگر ناکام ہوئے اور سمجھ گئے کہ موی علیہ السلام سے جو پچھ ظاہر ہوا ہے وہ جادونہیں ہے موی علیہ السلام پر ایمان لائے اور سجد میں گر گئے۔لیکن فرعون اور اس کی قوم ایمان نہ لائی۔ فرعون مرتبانغ کا کوئی اثر نہ ہوا:

الله تعالى فرماتے بیں فَلَمَّا جَآءَ هُمُ مُّوسَى بایْتِنَا بَیّنْتٍ لی جبآئے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری واضح نشانیاں لے کر قَالُو ا ان لوگوں نے کہا۔ فرعون اوراس کی قوم نے مَا هندَآ إلاً سِنحس مُفْتَرًى نہيں ہے بيگر جادو گھرا ہوا۔ بعنی موی علیہ السلام نے جومعجز ے ظاہر کیے ہیں میاکھڑا ہوا جاد و ہے۔انہوں نے معجزات کو جا دو کہہ كرا تكاركرديا اورساته يبيحى كهاكه نبوت كادعوى كرتاب ومساسمعنا بهلذا فيي ابآئينا اللاو لينت اور تبين سي مع في بيات اسي باب دادول سے جو يملے كزرے بيل كرمارى کا تنات کا خداایک ہی ہے۔ وہی سب کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی سارانظام چلانے والا ہے۔ وہ سب کوفنا کر دے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا ،حساب کتاب ہوگا ، جزائے عمل کا فيصله جوگا - جم نوايي باتيس يهلي بهي جهين سنيل و قال موسني اور فرمايا موي عليه السلام نے ان کے جواب میں رَبّی اَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدَاى مِنْ عِنْدُه مِيرارب حوب جانتا ہے اس کو جوآیا ہے مدایت لے کرمیں جو پچھتمہار ئے سامنے پیش کرر ہا ہوں اپنی مرضی ہے نہیں اور ننہاس میں میری کوئی ذاتی غرض ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا اس کا پیغام تمهار \_ سامن پیش كرر با بول اوروبى بهتر جانتا ب و من تنگون له عاقبه الدار كرة خرت كا جِما كُور ك لي ب مراتى بات يقيى ب إنَّه لا يُفلِعُ الظّلِمُونَ ب شک شان میہ ہے کہ فلاح نہیں پائیں گے ظالم، وہ بھیشہ نامراد رہیں گے۔ظلم میں

#### فرعونيت ِفرعون :

اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا قائل نہیں تھا۔ وہ پاگل نہیں تھا۔ برا سمجھ دارتھا وہ سمجھتا تھا میں بیدا ہوا ہوں میرے باپ دادا پیدا ہوئے ہیں اور ملک پہلے سے آباداُور چلا آرہا ہے۔ بلکہ اس کا موقف یہ تھا کہ میں اس ملک کا مطلق العنان بادشاہ ہوں مبصر کا ملک میں میری بات چلتی ہے یہاں اور کسی کی بات نہیں چلتی ، ہوں مبصر کا ملک میں از شاہ میں میری بات چلتی ہے یہاں اور کسی کی بات نہیں چلتی ، یہاں میرے سواکوئی بادشاہ نہیں ہے۔خدا کے وجود کا وہ قائل تھا اپنے سواکسی کی حکمر انی کا قائر نہیں ہے۔ بہاں میں ہی ہوں۔ پھر کہنے لگا فَاوُقِدُ قَالَ نِہِ اللّٰ مِنْ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ال

#### جیسی روح و یسے فرشتے

تو فرعون نے ہامان کو کہا پس تم آگ جلاؤ میرے کیے اے ہامان! گارے پر۔گارے پر آگ جلانے کا مطلب یہ ہے کہ بھٹے میں کی اینٹیں تیار کر دمیرے لیے ف اُجْعَلُ لِی صَرُحًا پھر میرے لیے کل بناؤ بہت بڑا۔ کیوں؟ لَعَلِی اَطَّلِعُ اِلْنِی اِلْهَ مُوْسلی تاکہ میں جھا تک کردیکھوں موئی علیہ السلام کے اللہ کو مجل پر چڑھ کر کہ موئی علیہ السلام کا اللہ کیسا ہے؟ بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ بیاس نے نداق کیا موئی علیہ السلام کے ساتھ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ حقیقت ہے۔

تفسیر مدارک وغیرہ ٹیں لکھا ہے کہ ہامان نے ملک سے بچاس ہزار مستری بلوائے اور ان کو بلڈنگ کا نقشہ دیا کہ اس طرح کامحل بنانا ہے جس میں اس طرح سیڑھیاں او پر جانی ہیں ۔ تفسیر مدارک والے فر ماتے ہیں کہ شاید دنیا میں کی نے اتنی بلند بلڈنگ بنائی ہو۔ جب ممارت تیار ہوگئ تو جرائیل علیہ السلام نے آکر ایک پر مارا تو اس کا ایک حصہ سندر میں جاگرا۔ دوسراپر مارا تو دوسرا حصہ فرعون کی فوجوں پر جاگرا۔ جب تیسری دفعہ پر مارا تو ماری مارا تو دوسرا کے اسب کرشے و کیھتے ہوئے بھی ہٹ دھرمی اورضد سے ساری ممارت زمین ہوئی ۔ یہ سب کرشے و کیھتے ہوئے بھی ہٹ دھرمی اورضد سے باز نہیں آئے۔ فرعون رب تعالی کو بلڈنگ پر چڑھ کرد کھنا چاہتا تھارب تعالی نے فر مایا ہوگا کہ میں مجھے سندر کی تہہ میں نظر آؤں گا۔ چنا نچہ جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس وقت کہ میں کہتے سندر کی تہہ میں نظر آؤں گا۔ چنا نچہ جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس وقت اس فیت نے بہت ذاو بلا کیا اور کہا الف نے نگ آئے کہ الآل کے بی بخواسرائیل اور میں بھی فر ماں برداروں میں سے ہوں۔''

رب تعالیٰ نے فرمایا آلئن وقد عَصیت قبل و کُنت مِن الْمُفَنِدِینَ
"اب (تم یہ کہتے ہو) اور تحقیق تم نافر مانی کرتے رہے ہواس سے پہلے اور تھے تم فیادیوں
میں ہے۔ "جرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بڑا عجیب منظر تھا فرعون جب واو یل فرکرنے
لگا تو مین نے سمندر سے گارا نکال کراس کے منہ میں تھوٹسا کہ اس کی آواز نہ نکلے کہ کہیں
رب تعالیٰ اس کی پکار کوقیول ہی نہ کر لے۔ تو فرعون نے کہا ہامان کو کہ میرے لیے کل بنا کہ

بین اس پر چڑھ کرجھا تک کردیکھوں موکی علیہ السلام کے الدکو وَ اِنّسی کہ وہ جھوٹوں السکند بین ورب شک میں خیال کرتا ہوں موکی علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ جھوٹوں میں سے ہمعاذ اللہ تعالی وَ اسْتَ کُبَسَوَ هُو وَ جُنُو دُهُ فِی الْاَرُضِ اور تکبر کیا فرعون میں سے ہمعاذ اللہ تعالی وَ اسْتَ کُبَسَوَ هُو وَ جُنُو دُهُ فِی الْاَرُضِ اور تکبر کیا فرعون نے اور اس کے شکر نے زمین میں بِغیرِ الْحَقِ ناحق۔ واضح دلیلیں دیکھنے کے باوجود حق کو گھرایا وَ ظَنُو آ اور انہوں نے یقین کیا اَنَّهُ مُ اِلْیُنَا لَا یُرُجَعُونَ بِشک وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جا کیں گے۔ کیونکہ اگر آخرت پر ایمان ہوکہ آخرت آئے گی اور جھے ایک فور نہیں لوٹائے جا کیں گا تو آدمی ڈرتا ہے لیکن وہ اس قدر ہٹ دھرمی اور ضد پر آئے ہوئے تھے کہ آخرت پر بالکل یقین نہیں تھا۔

#### فرعونيت كاانجام:

 دن پس پہنچائے گاان کوآگ میں۔ ' دنیاوالی سرواری وہاں بھی قائم رہے گی مگر دوزخ کی طرف، آگے فرعون ہوگا پیچھے ہامان ہوگا پھر درجہ بددرجہ فوجی افسر دوزخ میں جاپڑیں گے وَیَوُمَ الْقِیلُمَةِ لَا یُنصَرُونَ اور قیامت والے دن ان کی مدنہیں کی جائے گی۔ جیسے دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے پکڑا تو ان کی کسی نے مدنہیں کی آخرت میں بھی نہیں ہوگی۔ میں جب اللہ تعالیٰ نے پکڑا تو ان کی کسی نے مدنہیں کی آخرت میں بھی نہیں ہوگی۔ وَ اَتُبَعُنهُمُ فِی هَلَا مِ اللّٰهُ نُیا لَعُنةً ''اور ہم نے ان کے پیچھے لگادی لعنت دنیا کی زندگی میں ۔' فرعون ہامان کا جب ذکر آتا ہے یا اس کی کا بینہ کا ذکر آتا ہے تو لوگ ان پر لعنت بھیجے ہیں بُراہی کہتے ہیں کوئی ان کوا چھے الفاظ سے یا نہیں کرتا۔

سردرد کانسخه:

بلکہ بعض بزرگان دین اپنے تجربے سے بیفر ماتے ہیں۔ قرآن وصدیث کا مسکلہ نہیں ہے ۔ یہ بزرگوں کا اپنا تجربہ ہے کہ فرعون کا لفظ کھے کر اس پر جو تیاں ماروتو سر در در در در ور ہو جاتا ہے۔ مگر ایسا کرنانہیں جاہیے۔ کیونکہ فرعون قرآن کا لفظ ہے قرآن کریم میں جب اس کو پڑھیں گے تو پیاں شیکیاں ملیں گی۔ کیونکہ اس کے پانچے حمف ہیں۔ شیطان کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے میں الشیئہ طن الرجیئی ابولہ ب کا فرتھا مگر اس کا نام بھی قرآن میں آیا ہے۔ اس لیے ایک ایک جرف پر دس در دو ہوتو فرعون کا لفظ کا غذ پر لکھے کر جو تیاں مار دتو سر در دختم ہوجا تا ہے۔ تو قیامت تک کوسر در دو ہوتو فرعون کا لفظ کاغذ پر لکھے کر جو تیاں مار دتو سر در دختم ہوجا تا ہے۔ تو قیامت تک لوگ اس کو جو تیاں مار تے رہیں گے ، بُر اس کہتے رہیں گے و یکوئم المنقیل میں فیل میں میں کی برائی بیان کی المن میں اس کے جون کی برائی بیان کی جائے گی۔ دوز نیوں کو کہیں گے او بیا بمانو! تم خودتو دوز نے میں آئے ہمیں بھی لے جائے گی۔ دوز نیوں کو کہیں گے او بیا بمانو! تم خودتو دوز نے میں آئے ہمیں بھی لے آئے ہو۔ دنیا وآخرت میں برائی ہوگی۔

وَلَقُلُ الْنَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ مِنْ بَعَلِي مَا آهَلَكُنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بِصَابِرَ لِلتَّاسِ وَهُنَّى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُ مِتَنَاكَرُونَ ٩ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِي إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوْسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّهِينِي إِنَّ وَلِيَّا النَّاكَافُرُونَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي آهُلِ مَنْ يَنَ تَتَلُوّا عَلَيْهِ هُ إِلْيْنَا لَوَالِكَا كُيَّا مُرُسِلِنَ ﴿ وَمَا كُنْتَ مِعَانِبِ الطُّوْرِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِكَ لِثُنُنِ رَقَوْمًا مَّا أَنَّهُ مُ مِنْ تَنْ يُرِيرِ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُ مُ يِتَنَّكُرُونَ ﴿ وَلَوْلًا أَنْ تُصِيبُهُ مُرْمُصِيبَةً بِكَاقَلُ مَتْ أَيْلِي رَحْ فَيَقُولُوا رَبِّنَا لَوْلًا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتِّبِعَ إِبْتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ®

وَلَقَدُ اورِالبِيَّ عَيْنَ اتَيْنَا وى بم نے مُوسَى الْكِتابَ مُوكَ عليه السلام كُوكَّابِ مِنْ بَعْدِ مَا اس ك بعد آه لَكُنَا الْقُرُونِ الْاُولِي بم بْ بلاك رَبَّ وَلِي بهم بْ بلاك رَبَّ وَلِي بهم بْ بلاك رَبَّى وَلَيْ بَهِ مِنْ بَعْدِ مَا اس ك بعد آه لَكُنَا الْقُرُونِ الْاُولِي بَعْمَ عَيْنَ اللَّهُ مُن يَعْدَ كُووُنَ تاكده ك ك لي وَهُدًى اور بدايت وَّرَحُمَة اور رحمت لَّغَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاكده في عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مُنْ اللهُ اللهِ مُوسَى الْاَمُو مَوَى عليه السلام كي الله مُوسَى الْاَمُو مَوَى عليه السلام كي طرف معاطي و وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّهِدِيْنَ اور آبِ بَهِ مِن الشَّهِدِيْنَ اور آبِ بهيس يَصْحاصُر اللهُ اللهُ

ہونے والوں میں سے وَلٰکِنَّا ٱنْشَانَا اورلیکن ہم نے بیداکیں قُرُونًا جماعتیں فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ لِيلَ لِمِي مِوْكَئِينَ الْمِيرِي وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا اورآب نهيس تصفيم فِي أَهُلِ مَدُينَ مرين والول مين تَتْلُوا عَلَيْهِمُ اليتِّنَا كه تلاوت كرتے موں ان ير ہمارى آيتيں وَلْكِنَا كُنَّا مُرُسِلِيْنَ اورليكن ہم ہيں بھيخ والےرسولوں کو وَمَا کُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ اور بیس تھے آپ طور کے کنارے ير إذُ نَادَيْنَا جَسُ وفت مم في آواز دي وَلْكِنُ رَّحْمَةً مِّنُ رَّبَكَ اورليكن بيرحت ٢ ي كرب كى لِتُنْذِرَ قَوْمًا تاكرآب دُرا كين ال قوم كو مَّا أَتَهُمْ نہیں آیاان کے پاس مِن نَّذِیر کوئی ڈرانے والا مِن قَبْلِک آپ سے پہلے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تَاكُهُ وهُ فَي حَتَ عَاصَلَ كُرِينَ وَلَوْ لَا أَنْ تُصِيْبَهُمْ مُصِيْبَةٌ اورا كريه بات نه بوتى كه ينج ان كومصيبت بهما قَدَّمَتُ أَيْدِيْهِمُ بسبباس ے آ کے جیجیں ان کے ہاتھوں نے برائیاں فَیَـفُولُوا تووہ کہیں گے رَبَّنا اے مار فرب لولا أرسلت إلينا رسولا كيون بين بهيجاآب في ماري طرف رسول فَنتَّبِعَ المِيْكَ لِيس بم بيروى كرتے آپى آياتى وَنَكُونَ مِنَ الْمُولِمِنِينَ اور موجات مومنول ملى سے-

موی علیہ السلام کا واقعہ چلا آر ہا ہے حضرت موسی علیہ السلام جب مدین سے واپس مصر جار ہے تھے اہل وعیال سمیت ۔ تو اللہ تعالیٰ نے طور کے کنارے پر مقدس وادی طویٰ میں نبوت عطافر مائی ، مجمز ے عطافر مائے انہوں نے فرعون اور اس کی تو م کوہلیخ کی ۔ جب ان کی طرف سے ایمان کی کوئی امید نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے تھم دیا کہ آپ اپنی قوم کورات کے وقت لے کر چلے جائیں ۔ پھر فرعون اور اس کی قوم تباہ ہو گئی غرق ہو گئی ۔موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کروادی تبیانیج گئے۔ پھراللہ تعالی نے تورات عطافر مائی۔ آسانی کتابوں میں قرآن کریم کے بعد تورات کا بڑا بلندمقام ہے اس کا تذکرہ ہے۔

موسى عليه السلام كوتورات كاعطا مونا:

الله تعالى فرمات بين وَلَقَدُ اتَيْنَا مُوسَى الْكِتْبَ اورالبة تَعْقَيْن وي ممن موى عليه السلام كوكتاب مِنْ بَعْدِ مَنْ أَهْلَكُنَا الْقُرُونَ الْأُولِي بعداس كريم نِ بلاك كياليبلى جماعتوں كو \_ نوح عليه السلام كي قوم نتاه ہوئي پيود عديبه السلام كي قوم نتاه ہوئي ، صالح علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی ،شعیب علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی ،فرعون اور اس کے ساتھی ہلاک ہوئے ،ان ہلاکتوں کے بعد تورات ملی۔ یہتورات کیوں دی گئی؟ بَسصَآ نِسرَ لِلنَّاسِ بصائر بصيرت كى جمع ہے۔بصيرت كامعنى ہےدل كى روشى بصارت آنكھكى روشیٰ کو کہتے ہیں۔معنی ہوگا ہم نے تورات اس لیے دی کہ لوگوں کے دلوں میں روشنی پیدا مو وَهُدًى اور مدايت تقى اين دور مين قرآن كريم كى طرح وَدَ حُمَةُ أورر حمت لَّعَلَّهُ في يَتَلْذَكَّرُونُ نَا كَهُوهُ لُوكُ نُفِيحت حاصل كرين \_تورات كي زريع التدتع لي كي نافر ماني ت بيس وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيّ اوربيس تق سيات بى كريم على إوارى ك مغربی کنارے پر یا پہاڑےمغربی کنارے پر۔ اِذُ قَضَیْنَآ اِلٰی مُوْسَی الْاَمُوَ جب ہم نے معاملہ طے کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ جب وہ مدمین سے واپس مصر جارہ ہے طور کے کنارے پرمغرب کی طرف سے آواز دی جس کے متعلق تم تفصیل نے ن چکے ہو کہ ایک درخت سے نور کی بچلی ظاہر ہور ہی تھی جس کوموٹ علیہ السلام ظاہری آگ سمجھے تھے۔جس وقت وہال پہنچ تو اللہ تعالی نے آواز دی یا مُسوُسنی اِنّے اَنا اللّٰه وَبُّ

الْعَالَمِينَ "اورموی عليه السلام نيشک بيس الله موں رب العالمين بيس نے آپ كو بوت دی ہے" اورموی عليه السلام کی درخواست پران کے بڑے بھائی ہارون عليه السلام كو بھی نبوت ملی اور الله تعالی نے دو مجز ے عطافر مائے خصا كاسانپ بن جانا اور يد بيضا۔ اور تهم ديا كہ دونوں بھائی جا كرفرغون اور اس كی جماعت كوتبلیغ كرو۔ الله تعالی فر ماتے ہیں كہم نے جب موی عليه السلام كے ساتھ يه معاملہ طے كيا تھا اس وقت آپ وہاں موجود نہيں تھے وَمَا شَحنَتَ مِنَ الشّهِدِيْنَ اور آپنہيں تھے حاضر ہونے والوں ہیں ہے۔ موی عليه السلام كے حالات ديكھنے والوں ہيں آپ شامل نہيں تھے كہ ان واقعات كوچشم ديد واقعات كے طور پر بيان كريں۔

### حضور بھیا کے حاضرونا ظرہونے کی فعی:

اس میں آپ بھے کے حاضر فاظر ہونے کی صراحت کے ساتھ نفی کی گئی ہے ۔ لیکن جابل شم کے لوگوں نے بلا وجہ حاضر و ناظر اور علم غیب کاعقیدہ گھڑ لیا ہے۔ حالانکہ یہ دونوں صفین اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ان ہیں اور کوئی ترکیٹیٹ ہے نہ نبی ، نہ و لی ، نہ کوئی فرشتہ ، نہ جن ۔ فرمایا کہ جب ہم نے مغربی جانب موئی علیہ السلام کو نبوت عطافر مائی تو آپ اس وقت موجو وہیں سے و لئے تا آئشاً انا قُو وُنَا اور لیکن ہم نے بیدا کیں جماعیس فَتَطَاوَلَ عَلَیْهِمُ الْعُمُو لیس لیمی ہوگئیں ان پرعمریں ، ان کی زندگیاں وراز ہوگئیں وہ کفرو شرک میں مبتلا ہوئے بظم اور سرکشی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و ہر باو کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مُحَدِّی تَا وَلَا اللهِ عَلَیْ اِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

نے آپ کوبتلائے ہیں آپ کوئی عالم الغیب تونہیں ہیں وَ للْکِنَّا مُحَنَّا مُرْسِلِیُنَ اورلیکن ہم مجیجنے والے ہیں رسولون کو ہم ان پر وحی نازل کر کے پہلے واقعات ہے آگاہ کرتے ہیں اورآ تنده حالات مطلع كرتے ہيں۔آنخضرت الله ايك مجلس مين تشريف فرما تھا يك یبودی نے تخلیق کے بارے ملی سوال کیا۔ آپ ﷺ نے تھوڑی در سکوت فر مایا پھراس کے سوال کا جواب دیا۔ یہودی چلا گیا تو آب عظے نے صحابہ کرام اللہ سے فر مایا کہ یہودی نے جب بیسوال کیا تھا تو مجھے اس کا جواب معلوم نہیں تھا اللہ تعالی نے فوراً جرائیل کو بھیج کر سوال کا جواب پہنچایا جو یہودی کے علم کے مطابق بھی درست تھااس لیے وہ مطمئن ہوکر چلا كياس في معلوم مواكرات الله على عالم الغيب نبيس تصد الله تعالى فرمات بين وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا اور بيس تق يطور كي كنار يرجس وقت بم نے آواز دی که اے موی علیه السلام میں الله ہوں رب العالمین ہوں اور آپ وادی مقدس طوی میں ہیں این جوتے اتارہ یں میں نے آپ کونبوت ورسالت کے لیے نتخب کیا ہے۔ ہماری اس گفتگو کے وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے بیساری با تیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں وَلْكِنُ رَّحْمَةً مِنُ رَّبِكَ اوركين يرحمت بآب كرب كي كرآب كوان حالات ہے آگاہ فر مایا در نہ آپ حاضر و ناظر تونہیں تھے بیرحت ہے آپ کے بروردگار کی طرف سے لِتُنَاذِرَ قَوْمًا مَّا آتَا لَهُمْ مِنْ نَذِير مِنْ قَبُلِكَ تَا كُرْآبِ دُرا مَين اللَّولول كوجن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والانہیں آیا کیونکہ عربوں کے پاس حضرت اساعیل علیہ السلام کے بعد طویل عرصے تک کوئی نبی نہیں آیا تقریباً ڈیڑھ ہزار سال تک \_ پھر اللہ تعالی نے حضور خاتم النبین ﷺ کومبعوث فر مایا عرب بھی پہلے بچے دین ابرا مہی پرتھے۔

## عرب میں شرک کی ابتدااور لفظ قوم کی تشریح:

آنخضرت ﷺ سے تقریباً پانچ سوسال پہلے قصی بن کلاب کے زمانے میں یہاں شرک کی ابتدا ہوئی اورا کٹر لوگ مشرک ہو گئے۔ یہاں پرقوم کا لفظ خاص طور پر توجہ طلب ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والانہیں آیا۔ تو کیا آپ ﷺ صرف عربوں کے لیے مبعوث ہوئے ہیں؟

## حضور على قومي نبي بھي ہيں اور عالمي بھي:

نہیں بلکہ آپ بھی دومیشیتیں ہیں۔ پہلی حیثیت تو قومی نبی کی ہے کہ آپ بھی مرز مین عرب میں عربوں کے لیے مبعوث ہوئے اور دوسری حیثیت رسول عالمین کی ہے آپ علی ساری کا نات کے لیے مبعوث ہوئے۔ چنانچے سورۃ الاعراف آیت تمبر ۱۰۸میں ب ينايُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا "اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا رسول بناكر بهيجا كيا بول ـ "اورسورة الانعام آيت نمبر ٩٣ ميل ٢ لِتُنْفِرَ أُمَّ الْفُرى وَ مَنْ حَوْلَهَا " تَاكر آب كے والوں اور اس كے اردگردوالوں كو دُرائيں وَ مَنْ بَلَغَ اور ان لوگوں کو بھی جہاں تک بیقر آن بہنچے۔ 'مطلب بیہے کہ دنیا کے کونے کونے تک خدا کا يه پيغام پنچ گا-'تواس لحاظ ہے آپ ﷺ بين الاقوامي نبي بيں تمام اقوام عالم كى سعادت آب ﷺ سے وابستہ ہے۔ تو فرمایا تا کہ آپ ڈرائیں اس قوم کو کہ آپ سے پہلے ان کو وْرانْ والاكونى نهيس آيا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاكه وه لوگ نفيحت حاصل كريس عرب ك طرف ڈیڑھ ہزارسال تک کوئی پیغیبرنہیں آیا اگر آخری پیغیبر کوبھی مبعوث نہفر ماتے اور پھر ان برکوئی مصیبت آ جاتی توبیلوگ فوراً کہددیتے کہ ہمارے یاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا جوہمیں سیدھاراستہ دکھا تااور ہم عذاب الٰہی سے پچ جاتے ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر الله تعالی فرماتے ہیں و کو کا اُن تُصِیْبَهُم مُصِیْبَةٌ ہِدِمَا قَدَّمَتُ اَیْدِیْهِمُ اور الله تعالی فرماتے ہیں و کو کا اُن تُصِیْبَهُم مُصِیْبَةٌ ہِدِمَا قَدَّمَتُ اَیْدِیْهِمُ اور الربیاں۔ اپنات نہ ہوتی کہ پنچان کو مصیبت پہنچی فَیَقُو کُوا تو وہ کہیں گے برائیاں۔ اپنا بھوں کی کمائی کی وجہ ہے بھی کوئی مصیبت پہنچی فَیَقُو کُوا تو وہ کہیں گے رَبَّنا کُولا اُرسَلُتَ اِلْیُنا دَسُولا استمارے رب! کیوں نہیں بھیجا آپ نے ہماری طرف رسول فَنتَیِعَ ایشِک پی ہم پیروی کرتے آپ کی آیات کی وَنَکُونَ مِنَ الْمُوفِينِينَ اور ہوجاتے ایمان والوں میں ہے تو اللہ تعالی نے آخری پینجم بھیج کران کا بی عذر ختم کر دیا تا کہ کل قیامت والے دن یہ نہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا ہی عذر ختم کر دیا تا کہ کل قیامت والے دن یہ نہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا ہی اللہ تعالی نے آخری پینجم بی کے گاہ ہی کی نے نہیں کیا ہمیں حق وباطل کاعلم ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالی نے آخری پینجم کی جی کہ کے سہارے اعتراضاحت تم کردیئے۔



فكتاجاء هم العق من عني نا قالوالولا أُونِي مِثْلُ مَا أُونِي مُوسَى أُولَمْ يَكُفُرُوا بِمَا أُوتِي مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَنِ تَظَاهَرُا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُوْنَ ®قُلْ فَأَتُوْ الْكِتْبِ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَاهُ لَهِي مِنْهُمَا اَتَبِعُهُ إِنْ لُنْتُمْرِطِي قِيْنَ ﴿ فَإِنْ لَكُمْ يَسُتَجِيبُوْ اللَّكَ فَاعْلَمُ ٲٮۜؠؙٵؽڹؖؽؚۼٛۏڹٲۿۅؙٳءۿؿڗۅڡڶٲڞڷڝۺڹٳؾڹۼۿۅٚۑ؋ؠۼؽڔ عْ هُدّى مِنَ اللهُ إِنَّ اللهَ لَا يَهُ لِي الْفَوْمَ الظَّلِمِينَ فَوَ لَقَالُ وَصَّلْنَا لَهُ مُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُ مُ يَتَاكَ لَوْوْنَ ﴿ الَّذِينَ الْيَنْهُمُ الْ الْكِتْبُ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ يِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا يُتَّلِّي عَلَيْهِمْ قَالُوْآ المتاية إنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رُبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِينَ ﴿ أُولِيكَ يُؤْتُونَ آجُرَهُمُ مُرَّتِينِ عِمَاصَبُرُوْا وَيَدْرَءُوْنَ بِالْجِسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَنَى قُنْهُمْ يُنْفِقُونَ ٠٠٠٠

فَلَمَّا جَآءَ هُمُ الْحَقُّ لِي جب آیاان کے پاس تی هِنْ عِنْدِنَا ہماری طرف ہے قَالُو ا کہاان لوگوں نے لَوُ لَآ اُوتِی کیوں نہیں دیے گئے اس نبی کو مِنْلُ مَآ اُوتِی مُوسی اس کے شل جوڈیئے گئے مولی علیہ السلام کو ججزات اَوَلَمْ مِنْلُ مَآ اُوتِی مُوسی اس کے شل جوڈیئے گئے مولی علیہ السلام کو ججزات اَوَلَمْ یَکُفُرُو ا کیااور انہوں نے انکار نہیں کیا بِمَآ اُوتِی مُوسی اس چیز کا جودی گئ موکی علیہ السلام کو مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے قالُو اکہا انہوں نے سِنے وائ تیا موکی علیہ السلام کو مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے قالُو اکہا انہوں نے سِنے وائ بیا

دونوں جادو ہیں تے ظاھرا ایک دوسرے کی تاکیدکرتے ہیں وَ قَالُوْ آ اورانہوں نے کہا إِنَّا بِشِكُمْ بِكُلِّ كُفِوُونَ ہرا يك كاانكار كرتے ہيں قُلُ آپ كہہ وي فَأْتُوا بِكِتْبِ بِسِ لاوَتِم كُولَى كَتَابِ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ عَلَى كَالِ سَع هُوَ اَهُدای وه زیاده مرایت والی مو مِنْهُمَآ ان دونوں سے اَتَّبِعُهُ میں اس کی پيروى كرول كا إِنْ كُنتُهُ صلدِقِيْنَ الرَهوتم سِيحِ فَإِنْ لَهُ يَسْتَجينُوا لَكَ لِيل الربيةبول نهري آپ كى بات كو فاغ كم يس آب جان ليس أنَّهَ المجته بات ہے یَتَبعُونَ وہ پیروی کرتے ہیں اَھُو آءَ ھُمُ این خواہشات کی وَ مَنُ اور کون ہے اَضَلُّ زیادہ ممراہ مِمَّن استخص سے اتَّبَعَ هَواهُ جس نے پیروی کی اپنی خواہش کی بغیر ھُدی مِنَ اللّٰهِ بغیر الله تعالیٰ کی ہدایت کے إِنَّ اللّٰهَ ہے شک الله تعالى لا يَهُدِى الْقُومُ الظُّلِمِينَ بِرايت بيس دَيًّا ظَالَم قُوم كُو وَلَقَدُ اورالبت تحقیق وَصَّلْنَا ہم نے لگا تار ملادیا لَهُمُ الْقُولَ الْالوكول كے ليے بات كو لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تَاكِدُوهُ فَيَحت حاصل كرين اللَّذِيْنَ وه لوك التّين فَهُمُ الْكِتْبُ جَن كودي مم في كتاب مِنْ قَبْلِهِ النّ سے يہلے هُم به يُؤْمِنُونَ وه اس پرایمان لاتے ہیں وَإِذَا یُتُلِی عَلَيْهِمُ اورجس وقت پڑھ کر شایاجا تا ہے ان كو قَالُوُ آوه كَهِ مِين المَنَّا بِهَ جَهِ إِيمَان لاعَ السرير إنَّهُ الْحَقُّ بِيثُكْ بِيهِ قرآن حق ہے مِن رَّبِنا مارے بب كى طرف سے إنَّا كُنَّا ہے شك ہم تھے مِنُ قَبُلِهِ اس سے سَلِكَ مُسُلِمِيْنَ مانے والے أولَئِكَ يُوْتَوُنَ بهوه لوگ

بی دیاجائے گاان کو آجر کھٹم ان کا اجر مَوَّتیْنِ وُہرا بِسمَا صَبَرُوُا بِسبباس کے کہ انہوں نے صبر کیا و یَدُدَءُ وُنَ بِالْحَسَنَةِ اور ٹالتے ہیں اچھائی کے ساتھ السیّنَة برائی کو وَمِمَّا اوراس میں سے دَزَقَنهُمْ جوہم نے ان کوروزی دی ہے یُنْفِقُونَ خرج کرتے ہیں۔

### اہل مکہ کی طرف حضور کھی کی بعثت اتمام ججت ہے:

کوئی یہ نہ کم یعنی مکے والے بیہ نہ کہیں کہ ہم تو ان پڑھ تھے ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ نیکی کیا ہے بدی کیا ہے ت کیا ہے باطل کیا ہے؟ ناسمجھ لوگ ہیں کدھر جائیں۔اللہ تعالی نے اس بہانے کوختم کرنے کے لیے آنخضرت کے کیا کومبعوث فرمایا قر آن بھی ان کی زبان میں نازل فر مایا اور ساری حقیقت کو کھول دیا اور حقیقت ان پر واضح کر دی۔انصاف کا تقاضا توبيتها كهوه أتخضرت على كوشليم كريست اورقرآن ياك جيسي كتاب كومان ليت مكر بهواكيا ؟ ووسنو! فَلَمَّا جَآءَ هُمُ الْحَقُّ لِي جبآيان كي ياس حق، كے والوں كے ياس حق آیا، عربوں کے یاس حق آیا، حضرت محمد رسول اللہ اللہ ان کے یاس تشریف لائے منسن عِسنُدِنَا مارى طرف عدرية آن م فحضرت محمد والله الله الله الريازل كياتوجب جارى طرف سے حق آگيا قَالُوا كہاان لوگوں نے لِوُلَا اُوتِسَى مِثْلَ مَا اُوتِسَى مُوسْسى كيول نبيل ديئ كيّاس ني كومجز اس جيسے جوديئے كئے موى عليه السلام كور یہ بھی لاکھی ڈالٹاسانی بن جاتی ہگریبان میں ہاتھ ڈالے جوسورج کی طرح چکے۔اگرنبی ہے تو مویٰ علیہ السلام جیسے مجزات دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا أوَ لَمْ يَكُفُرُوا بِهِ مَا أُوتِي مُوسِني مِنْ قَبُلُ اوْرَكِياانهول نِيا نَكَارْنَهِين كِيَااسَ چِيزِ كَاجُودي كُنُ مُوكُ عَليه السلام کوجوم عجز ے موی علیہ السلام کودیتے گئے اس سے پہلے انکار کرنے والوں نے کیاان کا نکارنہیں کیا۔فرعون ، ہامان اور ان کی کابینہ کے سامنے موسی تعلیہ السلام نے عصامبارک ڈالا از دہابن گیا، ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالاسورج کی طرح جیکنے لگ گیا۔ کیاانہوں نے مان لیا تسلیم کرلیا ؟ تمہارے بھی نہ ماننے کے بہانے ہیں ورنہ جاند کے دو مکرے ہونے سے بڑی کون می نشانی ہوسکتی ہے۔

چودھویں رات کا چاندھا کمل سر پر کھڑاتھا کے والوں نے آگرآپ بھاکو کہا کہا گرا یہ چاند دو ککڑے ہوجائے تو ہم آپ پرایمان لے آئیں گے۔اللہ تعالیٰ نے چاند دو ککڑے کر دیا۔اس طرح کہا یک ٹکڑا مشرقی کی طرف جبل ابونتیس پراور دوسرا مغرب کی طرف جبل قُنیقُعَان پر چلا گیا۔ایک دوسر ہے سے پو چھتے تھے کہ تجھے بھی دو ککڑ نظر آرہے ہیں؟ وہ کہتا ہاں! دو ککڑے نظر آرہے ہیں۔ گرایک نے بھی ایمان قبول نہیں کیا اور کہنے لگے سے خبر مُستنجورٌ [سورۃ القمر]' بڑا مضبوط جادو ہے۔'' آنخضرت بھے کے بارے میں کہا کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے اس کے جادوگا اثر چاند پر بھی ہوگیا ہے۔

خونے بدرابہانہ ہائے بسیار

بُری عادت والاضدی آ دمی بھی سی بات نہیں مانتا۔ نہ مانے کے لیے کیا شوشہ چھوڑا کہ اس کے ہاتھ سے اس طرح کے مجزے کیوں نہیں ظاہر ہور ہے جیسے موئ علیہ السلام کے ہاتھ سے ظاہر ہو ہے جیسے موئ علیہ السلام کے ہاتھ سے ظاہر ہو ئے تصاس سے پہلے۔اللہ تعالی نے جواب دیا کیا انہوں نے انکار نہیں کیا اس چیز کا جوموی علیہ السلام کودی گئ اس سے پہلے قَالُوُ اللہ کہنے لگے سِنے وائ قَطَاهَرَ اسے وونوں جاُدو ہیں ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں۔

لفظ سحران کی وضاحت : .

سحران ہے مرادقر آن پاک اور تورات ہے۔قرآن بھی جادو ہے اور موسیٰ علیہ

السلام کو جوم مجزات ملے سے وہ بھی جادو سے معاذ اللہ تعالی ۔ یہ قرآن تورات کی تائید کرتا ہے اور تورات قرآن کی تاکید کرتی ہے ۔ کیونکہ کے والے عربی سے قرآن پاک کی فصاحت کو مانے سے قرآن پاک کے اثر کا تو انکار نہ کر سکے بجائے اس مے کہ اس کے اثر کا تو انکار نہ کر سکے بجائے اس مے کہ اس کے اثر کا تو انکار نہ کر سکے بجائے اس مے کہ اس کے اثر کا تو ایک تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کو اور تو رات کو کہا کہ یہ جادو ہیں ایک دوسرے کی امداد کرتے ہیں اور یہی تفسیر رائے ہے کیوں کہ اگلی آیت کہ یہ جادو ہیں ایک دوسرے کی امداد کرتے ہیں اور یہی تفسیر رائے ہے کیوں کہ اگلی آیت اس کی تائید کرتی ہے فیل فائٹو ا بیکٹ بیٹ میں عند الله آپ کہددیں پس لاؤٹم اللہ تعالی کی طرف سے کتاب جو نہیادہ ہدایت پر مشمل ہوتو رات اور قرآن سے میں اس کی پیروی کروں گا۔

دوسری تفییریہ ہے کہ حران مصدر ہے اور معنیٰ میں ساحران کے ہے۔ پھر معنیٰ یہ ہو گا کہ انہوں نے کہا کہ موی علیہ السلام اور آنخضرت کے دوبورے کا کہ انہوں نے کہا کہ موی علیہ السلام اور آنخضرت کے دوبورے کی امداد کرتے ہیں تائید کرتے ہیں و قَالُوْ آ اور کہا انہوں نے اِنَّا بِکُلِّ کُفِرُوْنَ بِ صُلَّ ہم ہرایک کا انکار کرتے ہیں نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ تورات کو مانتے ہیں۔

# قرآن پاک کااپنی سیائی پر بینج:

کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ پیلنج کب وہ قبول کر سکتے تھے اور کب کوئی کتاب لاسکتا ہے؟ قرآن في المنادياك وإنْ كُنتُم فِي رَيْب مِنمَا نَزَّلْنَا عَلَى عَبُدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّنُ مِّشَلِهِ وَادْعُوا شُهَدَآءَ كُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمُ صلاقِيْنَ [بقرة: ٢٣] "اوراگر ہوتم شک میں اس چیز کے بارے میں جوہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ پریس لاؤتم ایک سورت جھوٹی سی اس کے مثل اور بلالو ا پنے مدد گاروں کواللہ تعالیٰ کے سوااگر ہوتم سیجے۔'' قرآن پاک کی تنین سورتیں سب سے حیونی ہیں۔ سورۃ العصر سورۃ کوثر ، سورۃ نصر۔ ہرایک کی تین تین آیات ہیں تین آیات سے کم کوئی سورہ نہیں ہے اس لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ہررکعت میں کم از کم تین آیات ر پڑھنی جا ہئیں۔اگر کسی نے تین آیات سے کم قرآن پڑھا تواس کی رکعت سی ہوگی۔یا ایک آیت لمی ہو آیة طویلة جے تیسرے پارے میں قرآن پاک کی سب ہے لمی آیت ہے إذا تَدايَنتُم بِدَيْنِ إلى أَجَلِ مُسمَّى [بقرة:٢٨٢] توقرآن ياك كمثل كوئى جِهوتى سى سورت لا و فَان لَّهُ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا " " يس الرحم نه كرسكواور جر كرنهيس كز سکو گئے' تو محض دعویٰ اور ضد ہے تو کوئی مسکاہ لنہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ اگر بیآ پ کا چیلنج قبول نه كرين توجان لويدلوك اين خواهشات كى بيروى كرتے بين وَ مَنْ أَضَلَّ اوراس ے زیادہ مراہ کون ہے مِمَّنِ اتَّبَعَ هُواهُ جو پیروی کرتا ہے اپی خواہش کی بغیر هُدًى مِنَ اللهِ بغير الله تعالى كى مدايت ك-

خواہشات کورب تعالی کے احکامات کے مطابق بورا کرو:

جس خواہش کے پیچھے رب تعالیٰ کی ہدایت نہ ہوالی خواہش کی پیروی کرنے والے سے بڑا گراہ کون ہے ۔رب تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق کو بھی وگی ؟ دیکھو

الله تعالی نے خواہشات توانسان میں پیدافر مائی ہیں یانی یہنے کی خواہش ہے، روٹی کھانے کی خواہش ہے ،جنسی خواہشات ہیں اور بہت ی خواہشات ہیں مگر ان خواہشات کورب تعالیٰ کے احکامات کے مطابق پورا کرو۔رب تعالیٰ نے فرمایا ہے مُکلُوْا وَ الشَّوَ بُوُا '' کھاؤ بیو وَ لا تُسُدِ فُوُ ااورامراف نهرو "[اعراف: اس]اور جنسی خوابمش کو بورا کرونکاح کے ساتھ فَانُكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ [النساء: ٣] " يُسِمْ نكاح كراوان سے جوتم کو پہند ہوں عورتوں میں ہے۔'' تو خواہشات کوشر بعت کے حکم کے مطابق بورا کرو۔ اورالیی خواہشات جواللہ تعالیٰ کی مدایت کے بغیر پوری کی جائیں مثلاً شراب پینا ،حرام کھانا،خنز رکھانا، چوری کرنا،ڈاکا ڈالنا برے کام کرنا،الیی خواہشات کی پیروی کرنے والاسب سے زیادہ مراہ بے إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِيْنَ بِحُرَّك الله تعالىٰ بدایت نبیس دیتا ظالم قوم کو۔ جبر أد بے سکتا ہے قادر مطلق ہے مگراس کا ضابطہ ہے ف من شَآءَ فَلْيُوْمِنُ وَّمَنُ شَآءَ فَلْيَكُفُرُ [سورة الكهف] "يسجس كاجي عاسے خوشی سے ايمان لائے اور جس کا جی جا ہے کفراختیار کرے مرضی ہے۔''اللہ تعالیٰ جبر کسی پرنہیں کرتا اتناہر ایک کواللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ انسان جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کوتو فیق دے دیتا ہے۔ جوسید ھے رائے پر چلنے کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کواس کی تو نیق دے دے گااور جوغلط رائے پر چلنے کاارادہ کرے گااللہ تعالیٰ اسے اس کی توقیق دے دے گا۔ الله تعالى فرمات بين وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ اورالبت تَحْقَق بم في لكا تارملا دیاان لوگوں کے لیے بات کو و صَلَ یَصِلُ کامعنی ہے ملنا، وصال مشہور لفظ ہے۔اور وَصَّلَ يُوصِّلُ بابِتَقْعيل باس كامعنى بملانا مطلب يهوگا كرجم في ان لوكول کے لیے بات ملائی۔اصل میں بیا یک سوال کا جواب ہے۔

## کیاجن جماعتون کو ہلاک کیاان کے پاس پیغیبرہیں آئے:

سوال یہ ہے کہ جن جماعتوں کو ہلاک کیا گیا ہے کیا ان کے یاس پیٹیبر نہیں آستے وحی نہیں آئی ؟ بس ان کو بے خبری ہی میں ہلاک کر دیا گیا ؟ اس کا جواب سے کہ ایسانہیں ہوا بلکہ ایک پیغیبرآیا اس پر وحی نازل ہوئی پھر دوسرا پیغیبرآیا اس پر وحی نازل ہوئی پھرتیسرا پنیمبرآیااس پروی نازل ہوئی۔اب لازی معنی کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے بات بیان کردی پغیبرلگا تارآتے رے حق بیان کرتے رہے یہاں تک کہ آخری پغیبر آنخضرت ﷺ تشریف لائے۔ابآب علی کے بعد قیامت تک کوئی نبی بیدانہیں ہوگا اورآب ﷺ كاكام الله تعالى امت ك كندهو بروال دياب كُنتُمْ خَيْسَ أُمَّةٍ أُخْسِ جَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ تَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكُرِ [آل عران: ١١٠] " تَمْ سبامتول = بہتر امت ہو تہمیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہارا کام کیا ہے، نیکی کا حکم دیتے ہواور بُرائی ہے منع کرتے ہو۔''الحمدللہ!اس امت بنے آپ کے دین کی سیج حفاظت کی ہے۔ گو لوگوں نے بدعات گھڑی ہیں، رسومات گھڑی ہیں، رواجات میں بڑے ہیں مگران تمام خرافات کے باوجوداس وقت بھی اسلام اپنی اصل شکل میں موجود ہے اور قیامت تک رہے گان شاء الله تعالیٰ \_ کوئی باطل فرقه اسلام کوگڈ ٹہنیں کرسکتا \_ تو فرمایا البتہ تحقیق ہم نے لِگَا تار ملادیاان لوگوں کے لیے بات کو لَمَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُوُنَ تا کہ وہ لوگ نصیحت حاصل كريس ألَّـذِينَ التَينهُ مُ الْكِتابُ وولوك جن كوہم نے دى كتاب ،تورات ، زبور ، الجيل مِنْ قَبْلِهِ اس قرآن سے پہلے منم به يُؤْمِنُونَ وواس پرايمان لاتے ہيں۔جوجيمعنی میں تورات ، انجیل ، زبور پرایمان لاتے ہیں اور اہل انصاف ہیں جیسے عبداللہ بن سلام ، حضرت تغلبه ،حضرت اسد ،حضرت أسيد ،حضرت بنيامين الله يه يهلي يهودي تع قرآن

پاک آیاان لوگوں نے فوراً حق کو قبول کرلیا۔ اور حضرت تمیم داری ، عدی بن حاتم اور عدی بن بدآء ﷺ پہلے عیسائی منصے حضرت سلمان فارسی ﷺ بھی عیسائی منصے جس وفت انہوں نے حق کو سنا فوراً قبول کرلیا۔

الله تعالى فرمات بين وَإِذَا يُتُلِي عَلَيْهِمُ اورجس وقت ال كويرُ حكر سناياجًا تا ہے قرآن قَالُوُ آ امَنَا بِهِ وہ جوتن پرست ہیں اہل کتاب میں سےوہ کہتے ہیں ہم اس پر ايمان لائے كوں؟ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَا بِشُك يقر آن فق بهار عدب كاطرف ے آیا ہے اِنّا کُنّا مِنُ قَبُلِهِ مُسُلِمِیْنَ بِشکہم تصال قرآن کے نازل ہونے ے میلے ماننے والے پہلی کتابوں میں ذکرتھا کہ نبی آخرالز مان تشریف لائیں گےان پر كتاب نازل ہوگى سورة الإعراف آيت تمبر ١٥٥ ميں ہے الَّـذِي يَـجِـدُونَـة مَكُتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلَ "بيوه ني بحس كوده يات بين لكها موااين ياس تورابت اوراتجیل میں۔ ' توان میں سے جواہل انصاف تھے وہ قر آگ پرفور أا بمان لائے كه ينهار درب كلطرف عهم أولنبك يُوْتَوُنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ يَهِي وه الوَّكَ بِين ان كودياجائے گا جرد مرابقا صَبَوُوا بسبباس ك كدانهون في صبر كيا- يملے وه سابقه دین پرایمان رکھتے تھے پھر جب آخری پنیمبرتشریف لائے تو اس پرایمان لائے اس پر نازل ہونے والی کتاب کو مانا جس کی وجہ جسے انہیں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانی پڑیں مگر انہوں نے صبر واستفامت کا دامن نہیں چھوڑ ا۔اس لیے بیلوگ وُ ہرے اجر کے ستحق ہیں۔ اہل کتاب کے لیے دُہرااجز:

صدمیث پاک میں آتا ہے اور قرآن پاک کی بیآیت کریمہ بھی اس پر دلالت کررہی ہے کہ اہل کتاب میں سے جو آنخضرت ﷺ پرایمان لائے گااس کو ڈیل اجر ملے گا۔ اگر کئی نیکی پردوسروں کودس نیکیاں ملتی ہیں تو ان کوہیں ملیں گی اگردوسروں کوسات سوملتی ہیں تو ان کوچودہ سوملیں گی۔ فرمایا و یَدُدَءُ وُنَ بِسائے حَسَنَةِ السَّیِنَةَ اور ٹالتے ہیں اچھائی کے ساتھ برائی کودہ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہیں دیتے بھلائی کے ساتھ دیتے ہیں۔ کوئی ان کوگالیاں دیتا ہے تو وہ ان کودعا کیں دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ پروردگاران گالیوں کو ہمارے گنا ہوں کا کفارہ بنا دے اور اے گائی دینے والے اللہ تعالیٰ بیروردگاران گالیوں کو ہمارے گنا ہوں کا کفارہ بنا دے اور اے گائی دینے والے اللہ تعالیٰ خی ہم نے ان کورز ق دیا ہے خرج کرتے ہیں۔
میں سے جوہم نے ان کورز ق دیا ہے خرج کرتے ہیں۔



## وَإِذَا سَيَعُوا اللَّغُو آعُرَضُوا

عَنْهُ وَقَالُوا لِنَا آعُمَالُنَا وَلَكُمْ آعُمَالُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَيَكُمُ لَيَكُمْ كَانَبْتَغِي الْبِلِهِ لِينَ ﴿ إِنَّكَ لَاتُهُدِي مَنْ آخْبَيْتَ وَلَكِنَّ وَلَكِنَّ الله يهُدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُواعَلَمُ بِالْمُهْتِدِينَ ﴿ وَقَالُوْآ إِنْ تَنَبِّعِ الْهُلَى مَعَكَ نُتَعَظَفْ مِنْ ارْضِنَا ﴿ أَوْلَمُ نِنْكُلِنْ لَهُ مُ حَرَمًا أَمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثُمَرِتُ كُلِّ شَيْءٍ لِرِزْقًا مِنْ لَكُنَّا وَلَكِنَّ ٱكْثُرُ هُمُ لَايِعُ لَكُونَ ﴿ وَكُمْ آهُلُكُنَّا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا فَيَتْلَكَ مَسْكِنْهُ مُ لَكُرْتُسْكُنُ مِّنْ بُعْلِ هِ مُ إِلَّا قَلْيُلًا وَكُنَّا نَعُنُ الْورِثِينَ ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُعْلِكَ الْقُرْي حَتَّى يَبِعُكَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْنِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرْى إِلَّا وَآهُلُهُ اظْلِمُوْنَ ﴿ وَمَا آوُتِيثُمْ مِنْ شيء فمتاع الحيوة التأنيا وزينتها وماعنك اللوخير وَٱبْقَى الْكَالِتَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّالُولَ مَا اللَّهِ الْكُلِّ لَعُقِلُونَ ﴿ إِنَّا لَكُن اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

وَإِذَا سَمِعُوا اورجس وقت وه سنتے بیں اللَّغُوَ ہے ہودہ چیز آغرضُوا عنه تواعراض کرتے بیں اس سے وَقَالُوا اور کہتے بیں لَنَا اَعُمَالُنَا ہمارے لیے ہمارے اعمال وَلَکُمُ اَعْمَالُکُمُ اور تہمارے لیے تہمارے اعمال سَلمٌ عَلَیْکُمُ سَلامتی ہوتم پر لَا نَبُتَغِی الْحِهِلِیْنَ ہم نہیں الجھے جاہلوں کے ساتھ عَلَیْکُمُ سَلامتی ہوتم پر لَا نَبُتَغِی الْحِهِلِیْنَ ہم نہیں الجھے جاہلوں کے ساتھ

إنْكَ لَا تَهْدِي بِشُك آب برايت بهين وے سكتے مَنْ أَحْبَبْتَ جس ك ساتھ آپ کی محبت ہے وَ لیسکِٹَ اللّٰہَ یَھُدِیُ اورلیکن اللّٰہ تعالٰی ہدایت دیتا ہے مَنْ يَشَآءُ جَسَ لَوطَ مِنَابِ وَ هُوَ آعُلَمُ اوروه خوب جانتا بِ بالْمُهُتَدِيْنَ مدایت یان والوں کو و قَالُو آ اورانہوں نے کہا اِن نَتَبع الْهُدى اگر ہم پیروى كريس مدايت كى مَعَكُ آب كساته نُتَخطَف بم احك ليه جائين مِنْ اَرُضِنَا این زمین سے اَوَ لَهُ نُهَا كُنُ لَهُمْ كيااور جم في قدرت جي وي ان كو حَوَمًا حرم مين امِنًا جوامن والاب يُجْبَلَى إلَيْهِ تَصَيْحَ كرلائ جات بيناس كى طرف ئَمَرْتُ كُلِّ شَيْءٍ ہرچيز كالچل دِزُقًا مِنْ لَدُنَّا رزق مارى طرف ے والے بن اکثو هُمُ لا يَعْلَمُونَ اورليكن الرائل كنبيل جائے و كم أَهُلَكُنَا اوركتني الأكريس ممن قَرْيَة بستيال بَطِرَتُ جواترا كَيْ تَعِيل مَ غِينُشَتَهَا ايْ زندگى مِين فَتِنلُكَ مَسِيكِنُهُمُ لِس بيان كمكانات بين لَمُ تُسْكَنُ مِّنُ إِبَعُدِهِمُ نَهِيلِ بِمائِ كَيُانِ كِ بعد إِلاَّ قَلِيلاً مَربهِت تھوڑے و کُنَّا نَحُنُ الُورِثِیُنَ اورہم ہی وارث ہیں وَ مَا کَانَ رَبُّکَ اور تہیں ہے آپ کارب مُھلِک الْقُرای بستیوں کو ہلاک کرنے والا حَتّے يَبُعَتُ بِهَالَ تَكَ كُنْ شَيْحُ وَ فِي أُمِّهَا ان بستيول كى مركزى بستى مين رَسُولًا أُ رسول يَّتِيلُو ٱعۡلَيْهِمُ ايلِينَا جوتلاوت كرےان ير بهاري آيتيں وَ مَسا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرْى اور بيس بين بم بلاك كرف واليستيون كو إلا مكر و اَهْلُهَا ظلِمُونَ اس حال میں کہان کے باشندے ظالم ہوتے ہیں وَمَنَ اُوتِینَتُم مِنَ مِنَ اللّٰهُ مِنَا اللّٰهُ اور جو چیزتم کودئ گئے ہے فَمَنَاعُ الْحَیوٰةِ اللّٰهُ اُللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اور وہ چیز جواللّٰد تعالیٰ کے سامان ہے وَذِینَتُهَا اور دنیا کی زینت وَمَنا عِندَاللّٰهِ اور وہ چیز جواللّٰد تعالیٰ کے پاس ہے خَیرٌ بہت بہتر ہے وَ اَبْقی اور بہت پائیدارہے اَفلا تَعْقِلُونَ کیا پیس تم نہیں سیجھتے۔

## نیک دل اہل کتاب کی تیسری خوبی :

اس سے سلے ان نیک ول اہل کتاب کاذکرتھا کہ جوقرآن یاک بربھی ایمان لائے ہیں اور ان کی خوبیاں بیان فر مائی کہ وہ لوگ برائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ ٹالتے ہیں۔ دوسری خوبی میدبیان فر مائی کہ ہم نے جوان کورزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ان كى تىسرى خونى كا ذكر ب\_ فرماية و إذا سَمِعُوا اللَّغُو اور جب وه سنتے ہيں بهوده چیز اَعْدَ صُوا عَنْهُ تواس ہے اعراض کرتے ہیں۔ بے ہودہ چیز کھے کہتے ہیں؟ تواس کی ایک تفسیر بیہ ہے کہ ہر وہ چیز جوشر بعت کے خلاف ہووہ بے ہورہ ہے۔شریعت کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ نہیں سنتے اعراض کرتے ہیں۔اورایک تفسیریہ کرتے ہیں کہ اگران کو کوئی گالی دے بُرا بھلا کہے تو وہ اس کا جواب نہیں دیتے معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپر دکر دیتے میں ۔اگریہ بھی اس طرح کا جواب دیں تو پھران میں اور گالی دینے والے میں کوئی فرق تہیں رہے گااور بیہ بات قرآن پاک سے ثابت ہے۔مشرک کا فرمنہ پھٹ تتم کے لوگ الله تعالیٰ کے پیغیبروں کے سامنے ان کو کہتے تھے کہتم شاعر ہو، یا گل ہو، ساحر ہو، کذاب ہو، مفتری ہو،تم پر جاد و کیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیغیبروں نے ان کوگوئی جواب نہیں دیا کہ مجھے یا گل کہنے والوقم خود پاگل ہوتم خودجھوٹے ہوتے فر مایا کہ جب وہ بے ہورہ بات کو سنتے

میں تواس کا جواب نہیں دیتے و قبالو اور کہتے ہیں کسنا اغیمالی اوککم اغمالک م ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال جھڑنے کی کیاضرورت ہے سکٹم عَلَیْٹُ مُ سلامتی ہوتم پر ہم تمہیں گالیاں نہیں دیں گے تمہاری کسی خیانت کا جواب نہیں دیں گے۔ کیوں؟ لائٹ نیفی المجھلین ہم نہیں الجھے جا ہلوں کے ساتھ ۔ جاہل کی مثال ہاؤلے کتے کی ہے۔ اب اگر کہ کسی کو کاٹ لیو وہ یہ کہے کہ میں نے بدلہ لین ہے اور ساراون کتے کی تلاش میں پھر تارہ ہی کوئی انسانیت ہے۔

#### ہدایت اللہ تعالی کے اختیار میں:

آ گےرب تعالی فرماتے ہیں کہ ہدایت رب تعالیٰ کے قبضے میں ہے خلوق میں سے سس کے پاس ہدایت نہیں ہے جا ہے وہ کتنی نبڑی ہستی ہی کیوں نہ ہو۔اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں آنخضرت ﷺ سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہے لیکن آپ ﷺ اپنے خدمت گار چیا عبد مناف ابوطالب اس کی کنیت تھی کو ہدایت نہیں دے سکے۔آپ ایک کامر مبارک آٹھ سال كي ياباره سال كي تقى تاريخ بين اختلاف ہے كہ جب آب بھا كے دادا جان كا انتقال موا ہے بعض تاریخ کی کتابیں آٹھ سال بتاتی ہیں اور بعض بارہ سال بتاتی ہیں بارہ نسال کی عمر ہے لے کر پچاس سال کی عمر تک ابوطالب نے جس انداز سے آپ کی خدمت کی ہے تاریخ اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی کہ کسی چیا نے نظریات کے اختلاف کے باوجود اتنی خدمت کی ہو۔آ مخضرت اللہ قلبی طور برجائے تھے کہ میرے چیا کوایمان نصیب ہوجائے گران کے جوسائقی تنے وہ قبیلے کے بڑے سرکردہ لوگ تنے ۔ابوجہل ،عتبہ، شیبہ دلید بن عتبہ، ولید بن مغیرہ ۔ بیان کی سوسائٹ سے نکل نہیں سکے ۔ براساتھ بھی برا ہوتا ہے ، بری مجلس بھی بری مجلس ہوتی ہے۔

بخاری شریف اورمسلم شریف میں روایت ہے کہ ابوطالب بیار ہوا بہ ظاہر نظر آرہا تھا کہ بچامشکل ہے۔آنخضرت ﷺ تشریف لے گئے ابوجہل ابن قمیہ وغیرہ بھی وہیں تھے۔آنخضرت ﷺ نے خیال فر مایا کہ بیلوگ اٹھ کر چلے جائیں تو میں پچھ کہوں۔ ابوجہل بڑا تیز طرارآ دمی تھااس کومعلوم تھا کہاس نے مرتے ہوئے بھی چیا کوکلمہ بڑھانے کی کوشش كرنى ہے جہیں اٹھاسارے كام چھوڑ كربيھار ہا۔ تو آب عظے نے اس كےسامنے قرمايا يك عَمِي قُلُ لَا إِلْهُ إِلَّا اللَّهُ " بِياجي كُلم يرْ هُلِس " تاكمين الله تعالى كسامني كه کہنے دالا ہوجاؤں ۔ ابوطالب نے اس وقت ایک لمیا چوڑا قصیدہ بھی پڑھا اور بخاری شريف ميں بيلفظ آتے ہيں كما كر مجھا ہے گروہ سے عار كاخيال نہ ہوتو أقْسسرَ دُثُ عَيْنَيْکَ آپ کی آنکھیں شنڈی کردیتا مگرمیرے ساتھی کہیں گے کہ مرتے وقت ہارے ساتھ غداری کی ہے۔ حافظ ابن کثیر وغیرہ نے بیالفاظ بھی نقل کیے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُتُ بِانَّ دِيْنِ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّة "مِل جانتا بول كرمُحد الله كادين تمام دينول ے اچھا ہے۔'' گر مجھے اس سے شرم آتی ہے کہ میری برادری میرے ساتھی کہیں گے کہ مرتے وقت کلمہ پڑھ گیا۔جس وقت بیلفظ کے لا فسر رُث عینیک آپ کی آسکی مُصندى كرتا ابوجهل يتمجها كرية نرم موكيا بيتويد لفظ كم يساغدرُ أتتسرك مِلَّة أبيك "اعفدارم تے وقت اپنے باپ كادين جيور نا جا ہتا ہے ہمارے ساتھ بات كرو\_اوراين طرف كينيا-" بخارى اورمسلم كى روايت ميس ب أبنى أنُ يَقُولُ لا إلله إِلَّا النَّلَه "لا الدالا الله كمني سے انكاركرديا۔"اس كے بعدآ ي الله وال سے الله كريكے گئے ۔تھوڑی دیر بعد حضرت علی ﷺ آپﷺ کے پاس آکر کھڑے ہوگئے ۔ابوداؤ دشریف كى روايت ج كباحضرت! إنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الصَّالَّ قَدْ مَاتَ " بِ ثَكَ آپ كا

چیا بوژ ها ممراه مرحمیا ہے مجھے بتلاؤ میں کیا کروں ۔'' کفن ،قبر ، فن ان میں شرکت کروں یا نہ كرون؟ آب نے فزمایا إذْ هَب فَ وَادِ أَبَ اكَ " جَاوَاتِ باب كودن كرو-" ليكن آنخضرت ﷺ فے شرکت نہیں کی ۔اس موقع پر الله تعالی کا ارشاد نازل ہوا إنگ كا تَهُدِی بِشک آب اے محمد اللہ ایت نہیں دے سکتے مَنْ اس کو اَحْبَبْتَ جس کے ساتھ آپ کی محبت ہے۔ ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے وَلْ حَجَنَ اللّٰهَ يَهُدِى مَنْ آءُ اورلیکن الله تعالیٰ مِدایت دیتا ہے جس کوجا ہتا ہے۔وہ مِدایت کس کو دیتا ہے؟ وَيَهُدِي إِلَيْهِ مَنُ أَنَابَ [رعد: ٢٥]" أور بدايت ديتا باين طرف اس كوجور جوع كرتا ہے اور دوبری جگہ مَنْ یُسنِیْبُ کے لفظ ہیں جواس کی طرف رجوع کرے گا۔ طالب کو بدایت دیتا بزبرسی کی کوبدایت نہیں دیتا۔ و هُو اَعْلَمُ بالْمُهُتَدِیْنَ اوروه خوب جانتا ہے ہدایت حاصل کرنے والوں کو وَ فَالْوُ آ اور کہا کے کے مشرکوں نے بات ٹالنے کے لیع اِنْ نَتَبع الْهُدای مَعَکَ اگرہم پیروی کریں ہدایت کی جوآب کے پاس ہے آپ جوہدایت لے کرآئے ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں نُسَخطُف مِنُ اَرْضِنَا اَوْہِم ا چک لیے جائیں گےاپی زمین ہے۔ آپ سے ہیں آپ کارستہ سے کم جمیں بی خدشہ ہے کہ اگر ہم آپ کی پیروی کرتے ہیں تو لوگ ہمیں اٹھا کر لیے جائیں گے اور قتل کر دیں گے۔ بیانہوں نے شوشہ چھوڑا۔اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا · اَوَ لَـمُ نُـمَـجِّـنُ لَّهُمُ حَسرَمًا اهِنَا كَيابِم نِي ان كوقدرت نبين دى حرم مين ان كوشه كا نانبين ديا جوامن والا

مقام حرم:

حرم کی حدود میں لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی قتل و غارت ، لڑائی جھکڑا ، چوری ، ڈاکا ،

برمعاثی سے تن کے ساتھ گریز کرتے تھے۔ حرم کی برکت سے ان کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ یہاں کون کی کو چھٹر کا اور بہرم وہ ہے یُجنی اِلَیٰ فَمَوْتُ کُلِّ شَی عَ کھنی کو لائے جاتے ہیں اس کی طرف ہر تم کے پھل۔ ہر تم کے پھل وہاں پہنچائے جاتے ہیں در فی اس کی طرف ہر تم کے پھل۔ ہر تم کے پھل وہاں پہنچائے جاتے ہیں دِرُق الله مَن اُلله الله الله مَن خوراک اور پھلوں کی فراوائی اس دور ہیں ہو جودہ اسباب نہیں سے ۔ آج تو خیر اس دور ہیں ہوجودہ اسباب نہیں سے ۔ آج تو خیر بر سے اسباب ہیں دور در از سے پھل وغیرہ پہنچ ہیں لا کھوں کی تعداد ہیں تجاج ہوتے ہیں برایک کی ضرورت پوری ہوتی ہے بلکہ وہ تھوڑی چیز تو دیتے بھی نہیں آپ کی دکان دار سے کہیں جھے ایک کیلا وے دے ، ایک شکرہ دے دو ، ایک سی دے دو ، نہیں دے گا۔ کلو کور ہوتا ہے۔ ایک سی میں اور ہر تم کا کھل آ دھا کلودے گا کم پر اصرار کر وتو کہتے ہیں یکٹ بھاگ جا۔ پھر ہر ملک کا اور ہر تم کا کھل وہاں موجود ہوتا ہے۔

توفر مایا کہ ہرتم کا پھل وہاں پہنچاہے۔ شہرامن والا ہے خطرہ کس بات کا ہے؟ گر فامون تو دنیا میں کوئی نہیں رہتا۔ تو یہ ان کا بہانہ تھا کہ آپ اللہ واقعی ہدایت پر ہیں ہم اس مدایت کو قبول کر لیے گرہمیں یہ فدشہ ہے کہ ہمارے خالف ہمیں یہاں سے اٹھا کر ماردیں گرب تعالیٰ نے جواب دیا کہ غلط بات ہے رب تعالیٰ تمہیں ہرتم کا پھل پہنچا تا ہے اور امن والے شہریں تہمیں ٹھکا نادیا ہے وکے گرب انگفتو کھٹم کلا یکھک مُون اور کیکن اکثر ان کرنیں جانے دنیا ہے کہ مانے نہیں ہیں۔ عقل تو رب تعالیٰ نے سب کودی ہے گرکوئی خوشی سے نہ مانے تہمیں میں۔ عقل تو رب تعالیٰ نے سب کودی ہے گرکوئی خوشی سے نہ مانے تہمیں میں۔ عقل تو رب تعالیٰ نے سب کودی ہے گرکوئی خوشی سے نہ مانے تو رب تعالیٰ زیروی نہیں منوا تا و کہ مُ اَھُلُکُنَا مِنْ فَوْرَیْ ہم نے ہلاک کیں بستیاں بَطِ وَ تُ مَعِیْ شَبَهَا جو اِتراکیں اپنی معیشت کے تھے ہم نے ان بستیوں کو تباہ پر تکبر ہیں آگئی تیں اپنی زندگی ہیں۔ انسان کوانسان نہیں شیصے ہے ہم نے ان بستیوں کو تباہ

کرویا فَتِلُکَ مَسْکِنُهُمُ لَمُ تُسُکُنُ مِّنَ اللهِ عَلَیْلاً پی بیان کے مکانات بین بیس بیان کے بعد مگر بہت تھوڑ ہے۔ اس وقت بھی حجر کے علاقے میں جہاں شمود تو م رہتی تھی اور ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے میں جہاں شمود تو م رہتی تھی اور ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے چٹانوں میں ہے ہوئے براے براے مکانات موجود بین لیکن ان میں بسے والا کوئی نہیں ہے۔

ہمارے کچھ ساتھی مدینہ یو نیورٹی میں پڑھتے رہے۔ مولوی عقبل صاحب
نصرۃ العلوم میں مدرس بھی رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے ارادہ کیا حجر کے علاقہ کو
د کھنے کا۔ ہم وہاں پہنچ تو ایک چروا ہے نے ہمیں دکھ کرکہا کہتم کہاں جانا چاہتے ہو؟ ہم
نے کہا کہ حجر کا علاقہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا لا تَدُھ بُوُا لَا تَدُھ بُوُا وہاں نہ جاؤنہ
جاؤ ہے نا ھلاکٹ وہاں خدا کا عذاب آیا تھا۔ کہتے ہیں ہم وہاں پہنچ۔ دوسوچٹانوں میں
ہم نے مکان ہے ہوئے دیکھے لیکن وہاں رہنے والا کوئی نہیں ہے۔

وَكُنَّا نَحُنُ الُورِثِيْنَ اورجم بى وارث ين - آگاللدتعالى نے ہلاك كرنے كا طابط بيان فرمايا ہے كہ م كب ہلاك كرتے ين فرمايا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهُلِكَ الْهُونى وَتَى يَبُعَتْ فِي اُمِهَا رَسُولا اورئيس ہے آپ كارب بستيوں كوہلاك كرنے والا يہاں تك كہ بھيجنا ہے مركزى بستى ميں رسول - أُمَّ كِمعنى مال كے بيں - مال اولا و كالا يہاں تك كہ بھيجنا ہے مركزى بستى ہے ويتُ لُوا عَلَيْهِمُ اينِنَا پڑھ كر بنائے ان كو ہمارى لين تاكہ وہ بخرى ميں ندر بيں - يہ سلسله بوت كا آنخضرت و الله تك چلا رہا جنب آخضرت الله تك الدين الله الله و خاتم كردى اور فرمايام الكي الله و خاتم النبيين [احزاب: ۴]

آپ ﷺ کے بعد کی نبی کے بیدا ہونے کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا۔ فر مایا وَ مَسا کُ نَسا مُهُ لِ کِی الْقُرْآی اِلَّا وَ اَهُلُهَا ظُلِمُونَ اور نبیں ہیں ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو گر مُهُ لِ کِی الْقُرْآی اِلَّا وَ اَهُلُهَا ظُلِمُونَ اور نبیں ہیں ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو گر اس حال میں کہ اس کے باشندے ظالم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہلاک کرتا ہے گر انسان کا مزاج اور طبیعت ہے کہ اپنی غلطی کو تنایم نبیں کرتا۔

بحصلے دنوں راولپنڈی والوں پر قلت ِ ماء کاعذاب آیا یانی کوٹرس گئے اور اب یانی ا تنا زیادہ آیا کہ اس کوسنجال نہیں سکتے آدمی اس میں مررہے ہیں۔ بیسب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے مگرلوگ ٹس ہے مس نہیں ہوتے کہ تنکیم کریں کہ ہمارا بھی کوئی قصور ہے۔ ہاں اگر زیادہ تنگ ہوجا ئیں تو اذا نیں دینا شروع کردیتے ہیں وہ بھی ظاہری طور پر اندركاانقلاب بيس آتا الله تعالى فرمات بي احد نيايغ وركرف والوا وَمَلَ أُوتِينُهُم مِن شَسَىء جوچز بھی تہمیں دی گئے ہے کی شے سے دنیادی چیز وں میں سے فسمتاع الْحَيوةِ الدُّنْيَا يس يدنيا كانترك كاسامان ع وزيْنَتُهَا اوربيدنيا كازينت ب-كيا مكان ، كوشيال ، باغات ، كارخانے ، دكانيں ، سؤارياں ، پيسب دنيا كى چيز بيں ہيں اور ياد ركو! وَمَا عِنْدَاللَّهِ خَيْرٌ وَ أَبْقَلَى أُورَجُوجِيزِي الله تعالَى كے پاس ہیں جنت مین وہ بہتر ہیں اور بہت یا ئیدار ہیں ( دائمی ہیں۔) دنیا کی گوئی چیز ہمیشہ رہنے والی ہیں ہے اَفَلاَ تَعْقِلُونَ كَيالِسِ تَمْ بَهِي سَجِيعَة كَيافِرَ قَ إِلَيْ يَارَاورنايا سَدِار مِينَ - الْحِيمَ اور برى كافرق نہیں سجھتے ۔ دنیامیں غافل ہوکر نہ رہوآ خرت کی فکر کر د ۔ رب تعالیٰ سب کوفکر آخرت نصیب فرماممجے۔

## آفمن وعَدُنْهُ وَعَدّاحَسنافَهُو

لاقِيْاءِكُمْنُ مُتَّعَنْهُ مَنَاعَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَاتُمْ هُوَيَوْمَ الْقِيمَةِ مِنَ الْمُعْضِرِيْنِ ﴿ وَيُوْمَرُ بِنَادِيْهِ مُرْفِيقُولُ أَيْنَ شَرِكَاءِي الَّذِينَ كُنْ تَعُرُ تَرْعُمُونَ ﴿ قَالَ الَّذِينَ حَتَّى عُلَيْهِمُ الْعَوْلُ رَبِّنَا هَوُ لِآءِ الَّذِينَ اعْوِيْنَا أَعْوِيْنَا أَعْوَيْنَا مُرَكِّما عُويْنَا تَبُرُّ إِنَّا الَّيْكُ مَاكَانُوْالِتَانَا يَعَنُّكُونَ ﴿ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَآءَكُمْ فَلَعُوهُمْ فَكُمُ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَاوُاالِّعِنَ ابَّ لَوْ أَنَّهُمُ كَأَنُوا يَهُمُنَّكُونَ وُيُومُ مُنَادِيْهِ مُرفَيقُولُ مَأَذُا أَجَبْتُمُ الْبُرْسِلِينَ ﴿ فَعِينَتُ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَبِينِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءُ لُوْنَ ۖ فَأَتَامَنَ تَاب وَامْنَ وَعَمِلُ صَالِكًا فَعُلَى إِنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِعِينَ® وريك يخلق مايشاء ويغتارهاكان لهمالخيرة سبخن الله وتعلى عمّا يشركون ®

افَمَنُ كَيَا بِس وَ فَحْصَ وَعَدُن لَهُ جَس كَساته بهم فِ وعده كياب وَعَدَا حَسَنًا وعده الإقِيهِ لِس وه اس وعد كو ملنے والا ب حَمَنُ بي الشخص كل طرح بوجائكا مَتَّ عُن له جس كوبهم في الكوبيا به مَتَاعَ الشخص كل طرح بوجائكا مَتَّ عُن له جس كوبهم في المقينية قيامت والے المحيوة الدُنيًا فائده دنيا كى زندگى كا فيم هو محروه يوم المقينمة قيامت والے دن مِن الله مُعَن بي الله والى من سے بوگا جو حاضر كيے جائيں گے دوز خ

مِين وَ يَسومُ يُسَادِيهُمُ اورجس دن يكارے كاان كوالله تعالى فَيَسَقُولُ لِين وه فرمائے گا آیسن شُسرَ کسآءِ ی اللّذین کہاں ہیں میرے وہ شریک کُنتُم تَزُعُمُونَ جن كِ بارے ميں تم كمان كرتے تھے قَالَ الَّذِيْنَ كہيں كے وہ لوگ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَولُ جن يرلازم مو چكى موكى بات رَبَّنا اے مارے رب هَوْ لَآءِ الَّذِيْنَ مِهِ وه لوك بين أغُو يُنَا جن كوبهم في ممراه كيا أغُويُ سَلْهُمْ كَمَا غَوَیْنَا ہم نے ان کو گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تَبَوَّ اُنَاۤ اِلَیْکَ ہم بےزاری كاعلان كرتے ہيں آپ كے سامنے مَا كَانُوْ آ إِيَّانَا يَغْبُدُوْنَ بِهِ ہماري عبادت نهيس كرتے تھے وَ قِيلَ اوركها جائے گا أَدْعُوا شُو كَآءَ كُمُ بلاؤايخ شريكوں كو فَدَعَوْهُمْ لِين وه ان كوبلائين كَ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوا لَهُمْ لِين وه قبول نهين كريس كان كى يكاركو وَرَاوُ الْعَذَابَ اوروه ديكيس كعذاب كو لَوْ أَنَّهُمُ كَانُوُا يَهُتَدُونَ كَاشِ كَهُوهُ مِدايت يافته موتة ويَوْمَ يُنَادِيْهِمُ اورجس دن الله تعالى ان كويكارے كا فَيَقُولُ كِيم فرمائكا مَاذَ آ اَجَبُتُ مُ الْمُرُسَلِيُنَ كيا جواب دیاتم نے بھیج ہوؤں کو فعصمیت عکیهم الانبآء پس تاریک ہوجا تیں كَ ان يرخري يَوْمَدُ الدن فَهُم لا يَتسَاءَ لُون يس وه ايك دوسر \_ سے ہیں یو چھ سکیس مے فامّا من تاب پس بہر حال وہ جس نے توبی وامن اورايمان لايا و عسمل صالحا اورمل كيااجها فَعْسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ لِين قريب ہے کہ بيہوگا فلاح يانے والوں ميں سے وَ رَبُّكَ الله تعالیٰ کی رضاحضور الله کی پیروی میں ہے:

اس سے پہلی آیت میں فرمایا وَمَا اُو تِینتُمْ مِنْ شَیْءِ اور جو پھی تہمیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا سامان اور دنیا کی زینت ہے وَ مَا عِنْدَ اللَّهِ اور جوالله تعالی کے یا س ہےوہ بہت بہتر ہےاور یا ئیدار ہے افلا تَعْقِلُون کیاتم اتنی موثی بات بھی نہیں سمجھتے کہ فانی اور عارضی شے کیا ہوتی ہے اور یا ئیدار اور دائمی شے کیا ہوتی ہے۔ اور یہ یات بھی سمجھ لو أَفَمَنُ وَعَدُنْهُ وَعُدًا حَسَنًا كِيالِس وَتَخْصُ جَس كَساتُهُم نَ وعده كيابِ احجا وعدہ کہ جوشخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرے، آنخضرت ﷺ کی سنت کی بیروی کرے حق کوحق اور باطل کو باطل سمجھے تو ایسے شخص کے باتھ اللہ تعالٰی کا وعدہ ہے رضا کا کہ اللہ تعالٰی اس ہے راضی ہوگا اور اس کو جنت میں داخل كرے كا فَهُو كاقيه بي و مخص اس التھ وعدے كو ملنے والا ہے كيونكه الله تعالى كى ذات ہے برور کروعدے کو پورا کرنے والا اور کون ہے؟ تو کیا پیخص اس شخص کی طرح ہو سكتاب كمن مَّتَّ عُنه ألله الشخص كيمثل بوسكتاب كهم في الن كوفا كده ديا مَسَاعَ الْعَيْوةِ الدُّنْيَا فَاكْده ونياكى زندگى كارونياكى زندگى كاسامان ديا ثُمَّ هُوَ كِروه يَوْمَ الْقِينْمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ قيامت والدون اللوكول ميس عدوگاجوقيامت والے دن گرفتار کرے حاضر کیے جائیں گے دوزخ میں۔ کیابید دنوں برابر ہو سکتے ہیں۔

## دنیا کی زندگی ایک افسانه:

﴿ دِنیا کی زندگی افسانے کی طرح بے حقیقت ہے۔ مجرم کی عیش وعشرت اور موج ملے کوتم اس مثال ہے سمجھو کہ ایک آ دمی مجرم ہے چور، ڈاکو، قاتل ہے پولیس اس کو گرفتار کرنے کے لیے اس کو تلاش کررہی ہے چھایے ماررہی ہے وہ رات کوسویا اور اس نے خواب دیکھا کہ وہ بادشاہ بن گیا ہے اور تخت پر بیٹھا ہے اور شاہی تاج اس کے سر پر رکھا ہوا ہادرنوکر جاکراس کے آگے بیچھے چھررہے ہیں عمدہ متم کے کھانے اس کول رہے ہیں اس عالم عشرت میں یک دم اس کی آئکھ کھلی اور اس نے دیکھا کہ پولیس سر پر کھڑی ہے وہ گرفتار کرے لے گئے اور چھتر ول شروع کر دی۔ تو اس کے خواب کی کیا حیثیت ہوگی ؟ یبی حال ہے اس آ دمی کا کہ وہ مجرم ہے خدا کا نافر مان ہے کفروشرک میں مبتلا ہے دنیا میں ہرطرح کی راحت اس کو حاصل ہے تو بیراس کا خوب سمجھو۔ آئکھیں بند ہونے کی دریہ گرفتار ہوکرجہنم میں ہوگا۔ ہاں مومن ہے عقیدہ سیج ہے اعمال درست ہیں اور اس کواللہ تعالی نے مال دیا ہے اور وہ مال کواللہ تعالی کے احکامات کے مطابق خرچ کرتا ہے پیغمبر علیہ السلام کی پیروی میں خرچ کرتا ہے، جج کرتا ہے، زکوۃ دیتا ہے، قربانی کرتا ہے، فطرانہ ادا کرتا ہے، مجاہدین کی خدمت کرتا ہے تو ہید والت نسور عسلی نور ہوگی۔اور نافر مان کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث بنے گی۔

## مشرکوں کی ذلت اور رسوائی:

الله تعالی فرماتے ہیں وَ یَوْمَ یُنَادِیْهِمُ اور جس دن الله تعالی ان کو پکارے گا۔ میدان محشر برپا ہوگا الله تعالیٰ کی سچی عدالت لگی ہوگی حدیث پاک میں آتا ہے بیآ واز قریب والے بھی سنیں گے اور دوروالے بھی سنیں گے سب کو سنائی دیے گی فیک قُدُولُ پس

رب تعالی فرما کیں گے این شرکت و ی الّذین کُنتُم تَزُعُمُونَ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میںتم گمان کرتے تھے۔اپنے گمان کےمطابق تم نے میرے شریک بنائے ہوئے تھے۔حقیقت میں تو میرا کوئی شریک نہیں تھاتمہارے گمان کےمطابق جومبرے شریک تھےوہ کہاں ہیں لاؤان کوتم ہمارے سامنے قَالَ الَّذِیُنَ حَقَّ عَلَیْهِمُ الْمَقَوْلُ كَهِيں كے وہ لوگ جن يرلازم ہو پچكى ہوگى يہ بات۔وہ كہيں كے جنہوں نے كمراہ كيا رَبُّنَا هَوُّلَآءِ الَّذِيْنَ أَغُوَيْنَا بِدِهِ لُوكَ بِينِ جِن كُوبِهِم نِهِ كَمَراه كيا أَغُو يُنهُهُ كَمَا غَوَيْنَا ان كُوكُمراه بهم نے ایسے ہی كیا جیسے ہم خودگمراہ ہوئے لیکن اے پروردگار! تَبَوَّ أَنَآ اِلَيْكَ مِم آب كما منے بزارى كاعلان كرتے ہيں مَا كَانُوْ آ إِيَّانَا يَعُبُدُوْنَ بِهِ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔تو خود اقر ار کریں گے کہ ہم خود بھی گمراہ تھے اور ان کو بھی كَمْرَاهُ كَيَا\_اورسورة سباآيت تمبر ٢٠٠٠-٣١ مين به يَفُولُ الَّذِيْنَ اسْتُصْعِفُوا لِلَّذِيْنَ اسْتَكُبَوُوْا لَوُلَا ٱنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ " كَهِيل كُوه لوَّك جُوكم ورسمجَه جاتے تصان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا اگرتم نہ ہوتے تو البتہ ہم ہوتے ایمانداروں میں ہے۔'' کہیں گے وہ لوگ بڑائی کرنے والے تھے ان لوگوں نے جو کمز ورسمجھے جاتے تھے اَنے محتٰ صَدَدُنكُمْ عَن الْهُدى " كيا مم في مهيس روكا تقامدايت سے بَعُدَ إذْ جَآءَ كُمُ بعد اس کے کہوہ تہارے یاس آ چکی تھی بَلُ کُنتُم مُجُومِیْنَ بلکہ تم خود مجرم نتھ۔'اورسورہ اعراف آيت تبر٣٨ مي ب رَبَّتَ اللَّهُ أَلَّاءِ أَصَلُّونَا فَا يَهُمْ ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ "ات ہمارے رب انہوں نے ہمیں محمراہ کیا لہٰذا اُن کو دھنا عذاب دے '' بیدان کی نوک مجھوک آپس میں ہوتی رہے گی و قِیْسُل اُدْعُوا شُرَكَآءَ كُمُ اوركہا جائے گا بلاؤا ہے شريكوں کوجن کوتم دنیا میں مشکل کشا، حاجت روا، فریا درس مجھ کریکارتے تھے دیکھیر مجھ کریکارتے

تصيكاروان كو فَدَعَوْهُمُ لِي وه ان كويكاري كَ فَلَهُ يَسْتَجِيبُوا لَهُمُ لِي وه قبول نہیں کریں گے ان کی ایکار کو پس وہ ان کو جواب نہیں و ہے سکیں گے وہ ان کے کا منہیں آئیں گےان کی مدذبیں کرسکیں گے۔اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو کیاا ختیار ہے؟ نہ دنیا میں کوئی كسى كى مشكل كشائى كرسكتا باورنه آخرت ميس كر يحكى و رَأُو الْفَ فَرابُ اوروه ديكيس گے عذاب کوسامنے۔ بیراللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے اور دوزخ کا عذاب سامنے نظر آئے گااس وقت کہیں گے لَوُ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهُمَّدُوْنَ كَاشْ كدوه ہدایت یافتہ ہو تے۔ دنیا میں ہمیں ہدایت نصیب ہوتی مگراس وقت افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ دار الجزاء ہے بدلے کا دن ہے وہاں ٹیکی اور بدی کا بدلہ ملے گا مجرم بڑی منت ساجت کریں گے کہیں گے اے پروردگار! ہمیں دنیا میں بھیج دنے ہم اچھے کام کریں گے ليكن اس وفت ان كى كوئى شنوائى نهيس ہوگى وَ يَـوْمَ يُنَادِيْهِمُ اورجس دن الله تعالى ان كو يكارے كا آ وازدے كا فَيَقُولُ لِي فرمائكا مَاذَ آ جَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ بِيبْلَا وَكُ کیا جواب دیا تم نے بھیج ہوئے رسولوں کو۔ پہلے تو حید کے متعلق سوال ہو گاتم نے جو میرے شریک بنائے تھے وہ کہاں ہیں؟ پھررسالت کے بارے میں سوال ہوگا کہتم نے مير ي يغيرون كوكيا جواب ديا تفا؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَآءُ بِس مشتبه وجائيل كان يرخري، تاريك موجائيل كان يرخري يَوْمَئِذِ الله دن فَهُمُ لَا يَتَسَاءَ لُوْنَ لِهِل وه ایک دوسرے سے یو چھ نہیں سکیں گے۔اس دنیا کے امتحانی نظام میں نقل بھی ہوتی ہے اورایک دوسرے سے سوالات کے جوابات بھی یوچھ لیے جاتے ہیں لیکن وہاں رب تعالیٰ کی آئی دہشت ہوگی کہ کوئی کسی ہے پچھنیں ہو جھ سکے گا کہ میں اس کا کیا جواب دوں ۔ کسی موقع ركبيس على مَا جَآءَ مَا مِنْ نَدِيْرِ " بهارے ياس كوئى وراني والأنبيس آيا۔ "اوركسى

موقع پر کہیں گے ڈرانے والے تو ہارے پاس آئے تھے لیکن غلبت عَلینا شِفُو تُنا وَسُحُنَّ اللَّهِ مَاری بربختی اور تھے ہم لوگ وَسُکنَّ اللَّهُ وَمُنا صَالِیْنَ [مومنون:٢٠١]" ہم پرغالب آئی ہماری بربختی اور تھے ہم لوگ گراہ۔" مختلف حیلے بہانے کریں گے لیکن سب بے کار ہوں گے کیونکہ دنیا میں ان کو سمجھانے میں کسی فتم کی کمی نہیں کی گئی لیکن ان لوگوں نے تتلیم کرنے کے بجائے الناحق کا مقابلہ کیا۔

#### مشرک رب تعالی کی عدالت میں بھی جھوٹ بولیں گے:

قرآن كريم كے بيان كے مطابق حضرت نوح عليه السلام نے ساڑ ھے نوسوسال تک این قوم کوسمجھایالیکن ان کی قوم بھی انکار کر دے گی کہ ہمیں انہوں نے تبلیغ نہیں گی۔ چنانچه قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام اور بَلَّغُتَ قَوْمَكُ "كياآب نة م كتبليغ كه عليه السلام عرض كريب كاي يروردگار! من نے قوم كوبليغ كى تقى قوم سے يو چھاجائے گا هَلُ بَلَّغَكُمُ نُوحٌ "كيانوح علیہ السلام نے ممہیں میرے احکام پہنچائے تھے؟ " کہیں گے ہمارے یاس کوئی آیا ہی نہیں۔اتے جھوٹے کہرب تعالیٰ کی سجی عدالت میں کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں ۔ حالانکہ نوح علیہ السلام نے ساڑھے نوسوسال تبلیغ کی ہے۔ ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو تھم دیں گے کہ گواہ پیش کرواینے دعوے پر کیونکہ گواہ مدعی کے ذمہ ہوتے ہیں اگر مدعی گواہ نہ پیش کر سکے تو مدعا علیہ کوشم اٹھا نا بڑتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی بوزیش مدعی کی ہوگی کہ میں نے تبلیغ کی ہے اور وہ لوگ انکار کریں گے کہ میں تبلیغ نہیں کی گئے۔اللہ تعالی نوح علیہ السلام کوفر ما تیں کے مَن یَشْهَدُ لَکَ "آپکا گواہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے میرا گواہ محمد ﷺ اوران کی امت ہے۔اللہ تعالیٰ است کے کہ کیاتم اس بات کی گوائی دیتے ہو کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی ہے میری تو حیدان کو سمجھائی ہے؟ وہ لوگ کہیں گے پروردگار! یہ لوگ ہمارے خلاف گوائی کس طرح دے سکتے ہیں کیونکہ بیاتو موقع پرموجود ہی نہیں تھے بیاتو ہمارے دی سال بعد میں آئے ہیں گواہ تو موقع پرموجود ہوتا ہے؟

ہر گواہی کے لیے موقع پر ہونا ضروری ہیں:

رب تعالیٰ فرمائیں گے سنتے ہودوسرافریق کیا کہدرہاہے۔ بیامت کھے گی اے یروردگار! ہم وہاں یقینا موجود نہیں تھے لیکن اے پروردگار! اگر آپ سیچے ہیں اور یقینا سیچ ہیں تو ہماری گواہی بھی سچی ہے۔اے پروردگار!اگر حضرت محدر سول اللہ اللہ عظامیے ہیں اور یقینا ہے ہیں تو پھر ہماری گواہی بھی تی ہے کیونکہ اے پروردگار! آپ نے قرآن کریم میں فرمايات لَقَدُ أَرُسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنُ إِلَهِ غَيْرُهُ [اعراف: ٥٩] ' بهيجا ہم نے نوح عليه السلام کورسول بنا کران کی قوم کی طرف اور کہا انہوں نے اے میری قوم عبادت کرواللہ تعالیٰ کی اس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔'' اورآب كي خرى بغيبر حضرت محدر سول الله في فرمايا بَلَّغَ نُـوُحْ قَـوُمَـة "نوح عليه السلام نے اپن قوم کوئل پہنچایا۔'اے پروردگارآپ سے ،آپ کا کلام سچا،آپ کا پیغمبرسچا ، البذا ہماری گواہی بھی تی اور با در کھنا! کہ ہر بات کی گواہی کے لیے موقع پر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔فقہائے کرام نے یہ بات بہت ی مثالیں دے کر سمجھائی ہے۔مثلاً عام لوگوں میں مشہور ہے کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے تو آپ اس کے متعلق عدالت میں جا کر گواہی دے سكتے ہيں كەفلاں فلاں كا بيٹا ہے حالانكەجس وفت وہ پيدا ہوا تھااس ونت آپ وہال موجود

نہیں تھے۔ای طرح ایک آ دی کا ایک عورت کے ساتھ نکاح ہوا ہے اور لوگوں میں مشہور ہوگیا کہ فلال کے ساتھ نکاح ہوگیا ہے تو بیسننے والا آ دمی عدالت میں جا کر گواہی دے سکتا ہے کہ فلال کے ساتھ نکاح ہوا ہے بے شک بیجلس میں موجود نہ ہو۔ائی طرح کوئی آ دمی فوت ہوگیا اوراس کی وفات لوگوں میں مشہور ہوگئی اگر عدالت کو ضرورت پیش آئے تو گواہی دے سکتا ہے کہ فلال آ دمی فوت ہوگیا ہے بے شک بیموقع پر موجود بھی نہ ہوا ہو۔ البتہ ثقد اور معتبر ذرائع سے خبر کا پہنچنا ضروری نہ ہوا ہو۔ البتہ ثقد اور معتبر ذرائع سے خبر کا پہنچنا ضروری ہے۔تو آ ہے۔تو آ ہے گئی امت نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دے گی اور فیصلہ ہوگا۔

تواس دن مشرکوں پرتار کی چھاجائے گی وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے کہ رب تعالیٰ کو کیا جواب دینا ہے ہاں تو بہ کا دروازہ کھلا ہے فَامَّا مَنُ تَابَ پُس بہر حال جس نے تو بہ کی و اَهَنَ اورا کیمان لایا وَ عَمِلَ صَالِحًا اورا تھے کام کیے فعَسنی بہر حال جس نے تو بہ کی و اَهَنَ اورا کیمان لایا وَ عَمِلَ صَالِحًا اورا تھے کام کیے فعَسنی اَنُ یَّکُونَ مِنَ الْمُفْلِحِیْنَ پُس قریب ہے کہ وہ بہوگا فلاح پانے والوں میں سے ہر اَن یَّکُونَ مِنَ اللّٰمُفْلِحِیْنَ پُس قریب ہے کہ وہ بہوگا فلاح پانے والوں میں سے ہر اَد می گنہگار ہے۔اللّٰہ تعالیٰ سے معافی مائٹی چاہیے گناہ پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔فقہائے کرام فرمات ہیں کہ صغیرہ گناہ پر اصرار کرنے سے وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ ہر وقت آ دمی سمجھے کہ میں گنہگار ہوں اور تو بہر تارہے۔مؤمن کی علامت ہیہ کہ وَلَمَ یُصِوُّ وَ اَعَلٰیٰ مَا فَعَلُو اَ آ لَ عَمران : ۱۳۵] ''اور وہ اصرار نہیں کرتے اس پر جوانہوں نے کیا ہے۔''

رب تعالی کے اختیارات کسی کے پاس ہیں ہیں:

الله تعالی فرماتے ہیں و رَبُّکَ یَخُلُقُ مَا یَشَآءُ اور آپ ہی کارب پیدا کرتا ہے جوچا ہے اس کے سوااور کوئی خالق ہیں ہے و یَسخت از اور اختیار بھی اس کا ہے ماکان لَهُمُ الْحِیرَةُ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے اختیار ۔ خدائی اختیارات میں سے ماکان لَهُمُ الْحِیرَةُ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے اختیار ۔ خدائی اختیارات میں سے

کوئی اختیار مخلوق کے پاس نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات کسی کونہیں دیئے۔ آنخضرت الله كا وات كرامى سے الله تعالى في اعلان كروايا فيل كا امليك لينفسي نَفُعًا وَّ لَا ضَوَّا [اعراف: ١٨٨] "مين نبين ما لك اينے نفس كے ليے سى نفع نقصان كا۔" اور فرمایا که بیاعلان بھی کر کے ان کوسنادیں کا اَمْلِکَ لَکُمْ ضَرًّا وَّ کَا وَشَدًا "اے لوگو! سن لو میں تنہار ہےنقصان اور تفع کا بھی ما لک نہیں ہوں۔''اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ۔ سے کسی کے پاس خدائی اختیارات ہوتے تو آنخضرت ﷺ کے پاس ہوتے جب آپ ﷺ کے پاس خدائی اختیارات نہیں ہیں تو اور کسی کے پاس کس طرح ہو سکتے ہیں مگر ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ آج بھی لاؤڑ سپیکر پر پڑھاجاتا ہے الصَّلوة والسلام علی منحتار الله \_ الله تعالى سب كوبدايت عطافر مائ -كوئى معمولى آدى بات كرتواس كى بات کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی اور اگر باجیثیت آ دمی بات کرے تو اس کی بات کی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ بات احمد رضا خان بریلوی نے لکھی ہے جس کوان لوگوں نے اماموں کے برآبر کھڑا كيا ہوا ہے۔اس نے اپنى كتاب 'اَلْامَنُ والعلى "ميں لكھا ہے كہ اللہ تعالى نے اپنے تمام اختیارات آنخضرت ﷺ کودے دیئے ہیں (اب اللہ تعالیٰ فارغ ہیں) اور آنخضرت الله في حضرت سيدنا يشخ عبدالقادر جيلاني كود عديم بي-

۔ احد سے احمد کواور احمد سے بچھ کو سب کن کمن حاصل ہے یاغوث

احداللہ تعالیٰ کی ذات نے احمہ ﷺ کواختیارات دے دیے اور احمہ ﷺ نے کن مکن کے سب اختیارات سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی " کودے دیئے۔اور' الامن والعلی' میں لکھتا ہے کہ سورج نہیں چڑھتا جب تک شیخ عبدالقادر جیلانی " سے اجازت نہ لے لے اور سلام نہ کر

شیخ عبدالقادر جیلانی "بردی بلند شخصیت ہیں اس کا کوئی انکار نہیں کرسکتا۔ان کی ولادت ۲۹۲ ھیں ہوئی ہے اور ۲۱ ھے میں فوت ہوئے ہیں۔سوال ہے ہے کہ ۲۹۲ ھے ہے کہ ۲۹۲ ھے ہیں۔سوال ہے ہے کہ ۲۹۲ ھے ہیں ہوئی مدہوتی ہیلے سورج کس سے اجازت لیتا تھا اور کس کوسلوٹ مارتا تھا؟ بھائی غلو کی بھی کوئی حدہوتی ہے۔خدا خدا ہے اس کا کوئی حصہ دار نہیں ہے اور یہ بڑے بنیا دی مسائل ہیں ان کوفروی مسائل ہیں ان کوفروی مسائل نہیں ہیں۔

توفر مایا آپ ہی کارب پیدا کرتا ہے اور اختیار بھی اس کو ہے گلوق کوکوئی اختیارات حاصل نہیں سُنے خن اللّٰهِ اللّٰہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے وَ تَعلیٰ اور بلند ہے عَمَّا يُشُورُ کُونَ اس چیز سے جویہ شرک کرتے ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ شرک سے بچائے اور محفوظ رکھے۔(آمین)



## وَرَيُكِ يعْلَمُ مَا تَعْكِرِي صُلُ وَرُهُمُ

ومَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَهُواللَّهُ لَآلِكُ إِلَّا هُوْلُكُ الْحُنْ فِي الْأُولَى وَالْاجِرَةِ وَلَهُ الْعُكُمُ وَالْيَهِ تُرْجَعُونَ ﴿ قُلْ اَرْءَيْ ثُمْ اِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النِّلَ سَرْمَكَ اللَّهُ يَوْمِ الْقِيلَةِ مَنْ الهُ عَيْرِ اللهِ مَأْتِيكُمْ بِضِياءً أَفَلَاتُسُمُعُونَ ۗ قُلْ آرَيْتُمُ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَا رُسَرُمَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقَالِمَةِ مَنْ الْهُ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيُكُمْ بِلَيْلِ تَنَكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْحِرُونَ فَ اللهُ عَيْرُونَ فَ ومِن رُحْمَتِه جَعَلَ لَكُمُ النِّفِلَ وَالنَّهَارُ لِتَسْكُنُوا فِيهُ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضَلِهِ وَ لَعَكَّكُمُ تَشَكُّرُ وَنَ ﴿ وَيَوْمَ لِنَادِيْكُمُ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكَآءِي النَّانِينَ كُنْ تُمُرَعُ مُونَ فَيُولُ أَيْنَ شُرِكَآءِي النَّانِينَ كُنْ تُمُرُ تَرْعُ مُونَ وَيُزَعُنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَكِمينًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَا نَكُمْ فَعَلِمُوۤ السَّلَحَةِ لِلْهِ وَضَلَّ عَنْهُ مُ مِّا كَانُوْ ايَفْتَرُوْنَ فَى عَ

وَرَبُّكَ يَعُلُمُ اورآب كارب بى جانتا ہے مَا اس چيز كو تُكِنُّ صُدُورُهُمُ جس كوچھياتے ہيں ان كے سينے وَ مَا يُعْلِنُونَ اوراس چيز كوجس كووه ظاہر کرتے ہیں وَ هُو اللَّهُ اوروہ اللَّدَتعالَى بى سے لَّا اللهُ اللَّهُ وَنَهِيں كوئى معبود مرصرف وبى لَهُ الْحَمُدُ فِي الْأُولِي اسى كى تعريف بونيامين وَالْأَخِرَةِ ا أورآ خرت مين وَلَـهُ الْـحُكُمُ اوراى كاحم ب وَإِلَيْـهِ تُـرُجَعُونَ اوراى ك

طرفتم لوثائ جاؤك قُلُ آب كهدين أرَّءَ يُتُمُّ ثُمُّ بتلاوً إِنْ جَعَلُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الرَرِ الله تعالى تمهار الدير الَّيْلَ سَرَّمَدًا رات كو بميشه إلى يَوْم الْقِينُمةِ قيامت كون تك مَنُ إلله غَيْرُ اللّه كون الله الله تعالى كسوا يَاتِيكُمُ جُولاد \_ تمهين بضِيآءٍ روشى أفلا تَسْمَعُونَ كيالِس تم سنت نهين قُلُ آپ كهدي أَرَءَ يُتُمُ تُم بِتَلَاوُ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ الرَّرَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ تُم بر النَّهَارَ سَرُمَدًا دن كو بميشه إلى يَوْم الْقِيلْمَةِ قيامت كدن تك مَنْ إلْهُ غَيْرُ اللهِ كون الله بالله تعالى كسوا يَاتِيْكُمْ بلَيْل جولا كردے تم كورات تَسْكُنُونَ فِيهِ كُهُ رام حاصل كروتم اس مين أفَلا تُبْصِرُونَ كيا يَسْتُم ويكفت تہیں ہو وَ مِنُ رَّحْمَتِهِ اوراین رحمت سے بی جَعَلَ لَکُمُ بنائی اس نے تمهار \_ واسطى الَّيْلَ رات وَالنَّهَارَ اوردن لِتَسُكُنُوا فِينهِ تاكم آرام حاصل كرورات مين وَلِتَبُتَ عُوا مِنْ فَضَلِهِ اورتاكة تلاش كروتم اس كَصْل كو وَ لَعَلَّكُمُ تَشُكُو وُنَ اورتا كَتِمْ شَكْرادا كرو وَ يَوْمَ يُنَادِيْهِمُ اورجس دن الله تعالَىٰ ان كوزيارے كا فَيَـ قُولُ لِي الرمائ كا أَيْنَ شُورَكَ آءِ يَ الَّذِيْنَ كَهال بي میرے وہ شریک مُکنتُ مُ تَـزُعُمُونَ جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے وَ نَزَعُنَا اور مم تَعِينِ لِيل م مِنْ كُلّ أُمَّةٍ مرامت سے شَهِيدًا كواه فَقُلْنَا لِيل جم لہیں کے هَاتُوا بُرُهَانَكُمْ لاوَاین دلیل فَعَلِمُو آپس وہ جان لیں کے أنَّ الُحَقَّ لِلَّهِ بِي شَكَ حَقْ صرف الله تعالَىٰ كے ليے ہے وَ ضُلَّ عَنْهُمُ اور عَاسَب

ہوجا کیں گےان سے میا وہ چیزیں گانو ایفتو و نے جودہ افتر ابا ندھتے تھے۔
اس سے پہلی آیت کر بمہ میں صفت خاتی کا بیان تھا کہ وہ خالق ہے اور اس کے سوا
خالق کو کی نہیں ہے اور صفت اختیار کا بیان تھا کہ وہ مختار کل ہے سارے جہانوں کار کھنے والا
ہے۔ اب صفت علم کا بیان ہے کہ وہ ظاہر وباطن کو جاننے والا ہے اور اس کے سوا ظاہر
وباطن کو جاننے والا کو کی نہیں ہے۔

## الله تعالى ابنى ذات وصفات مين وحدة لاشريك ہے:

الله تعالى فرمات بين وَرَبُّكَ يَعُلَمُ اورآب كارب بى جانات مَا تُكِنُّ صُدُورُهُم ان چيزوں كوجن كوان كے سينے جھياتے ہيں دل چھياتے ہيں وَمَا ان چیز وں کوبھی یُسفیلنوُنَ جن کووہ ظاہر کرتے ہیں۔خالق بھی دہی ،مختار کل بھی وہی اور سینے كرازون كوجانے والاجمى وبى ہے وَهُوَ اللَّهُ لَآ اِللهِ اللَّهُوَ اوروبى سے الله بنيل ہے کوئی اللہ مگروہی ہے۔اس کے سوانہ کوئی حاجت روانہ شکل کشانہ کوئی مالک نہ مختار نہ کوئی حاضر و ناظر، نه کوئی عالم الغیب نه کوئی فریا درس نه کوئی دنتگیر، پیتمام صفات الله تعالیٰ کی بیس لَـهُ الْحَمُدُ الى الله تعالى كى بتعريف فِي الْأُولْي ونيامين - أُولْي يهم او دَارُ الاُوُلْسِي ہے بہلاگھر۔اورآ خرت کودارالاً خرت کہتے ہیں تواولی داری صفت ہے۔جو کچھ مہور ہا ہے رب تعالیٰ ہی کررہا ہے۔ تو تعریف بھی اس کی ہے اور بی بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے جوآ دمی رب تعالیٰ کی حمد وثنا کرتا ہے وہ رب تعالیٰ کی توقیق سے کرتا ہے اور جو كرے كارب تعالى كى توفيق ہے كرے كا و الاجسونة اورآ خرت ميں بھى اس كى تعريف ب وَلَهُ الْحُكْمُ اوراس كا بِعَلَم إن الْمُحَكُّمُ إِلَّا لِلْهِ [يوسف: ١٠٠] وتعمم صرف الله تعالى كا ب "اورسورة الاعراف آيت تمبر ٥٣ يس ب ألا لَهُ الْحَلَقْ وَ الْا مُو " "خبروار

مخلوق رب کی ہے اور حکم بھی رب ہی کا نافذ ہوگا۔" آج باطل قو توں نے لوگوں کے ذہن ابگاڑ دیئے ہیں۔ امریکہ کا حکم امریکہ میں ، برطانیہ کا حکم برطانیہ میں ، فرانس کا حکم فرانس میں ، روس کا حکم روس میں۔ وہی ذہن ہم پاکستانیوں کا ہے کہ سرکار جو حکم کرے۔ حالانکہ حکم اور قانون صرف اللہ تعالیٰ کا ہے و اِلَیْ یہ نُسرُ جَعُونَ ور اِسی کی طرف تم لوٹائے جاؤگے۔ تمہارا کیا دھر اسب سامنے آجائے گا آئے ہیں بند ہونے کی دیر ہے قیامت قائم ہے ، جنت دوز نے نظر آئے گی۔ راحت ، عذاب سب کچھ کھل کرسامنے آجائے گا۔

قُلُ آپان نے کہدویں اَرَءَیْتُم کامعنی ہے آئیووی اَرَءَیْتُم کامعنی ہے اَخْبِرُویْنی بھے بتلاء بھے جروو اِن جَعَلَ اللّٰهُ عَلَیْکُمُ الّٰیْلَ سَوْمَدَا اگرکر اللّٰه تعالیٰ تہارے او پررات کو ہمیشہ تم پررات کو دائی کردے ہمیشہ رات ہی رہ دن ہوہی نہ اِلْسی یَوْم اللّٰهِ عَالَٰہ عَنْدُ اللّٰهِ عَالِیٰکُمْ بِضِیآء کون اللہ اللّٰهِ عَالُهُ عَنْدُ اللّٰهِ عَالِیٰکُمْ بِضِیآء کون اللہ اللّٰهِ عَالُهُ عَنْدُ اللّٰهِ عَالُهُ مَا اللّٰهِ عَالِیٰکُمْ بِضِیآء کون اللہ الله الله تعالیٰ کے سواج تہیں روشی لاکردے افلا تَسْمَعُونَ کیا پی تم سنتے نہیں ہواتی واضح بات تہیں سورج طلوع کرے یا سیس میں سورج طلوع کرے یا میں جی سورج طلوع کرے۔

توبه کے دروازے کا بند ہونا

حضرت عیسی علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد قیامت کے بالکل قریب ایک وقت ایما آئے گالوگ منتظر ہول گے کہ سورج طلوع ہولیکن سورج طلوع ہولیکن سورج طلوع نہیں ہوگا سورج کے لائے علاوع ہولیکن سورج طلوع ہوگی نہ سرخی نظر کے طلوع ہونے سے پہلے سفیدی ہوتی ہے چھر سرخی ۔اس دن نہ سفیدی ہوگی نہ سرخی نظر آئے گی مطلع بھی صاف ہوگالوگ جیران ہوں گے کہ سورج نہیں طلوع ہور ہا۔اللہ تعالی سورج کو تھم دیں گے کہ آج مشرق کی طرف سے نہیں بلکہ مغرب کی طرف سے طلوع ہونا

ہے۔اس دن طورج معکوں لین النے طریقے ہے داستہ طے کرے گا اور مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا آ دھے آسان تک آئے گا پھر مغرب کی طرف فروب کرے گا اس دن تو بہ کا دروازہ بند ہوجائے گا۔ اس کے بعد کی کا ایمان قبول نہیں ہوگا اس کے بعد اگر کوئی گناہ سے تو بہ کرے گا تو قبول نہیں ہوگا اس کے بعد اگر کوئی گناہ سے تو بہ کرے گا تو قبول نہیں ہوگ ۔ یوں مجھو کہ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا میسارے جہان کی نزع ہوگ ۔ اس میں ندایمان قبول ہوگا نہ تو بہ قبول ہوتی ہے۔ تو بہ سارے جہان کی نزع ہوگی ۔ اب نہ ایمان قبول ہوگا نہ تو بہ قبول ہوگی اس سے پہلے تو بہ سارے جہان کی نزع ہوگی ۔ اب نہ ایمان قبول ہوگا نہ تو بہ قبول ہوگی اس سے پہلے لوگ جونیکیاں کرتے تے بس وہی معتبر ہوں گی ۔ اس کے بعد اگر کوئی مزید نیکی کرے گا تو وہ قبول نہیں ہوگی ۔ صفا بہاڑی سے ایک بیل کی شکل کا جانور نظے گا جولوگوں کے ساتھ گفتگو وہ قبول نہیں ہوگا کہ لوگ انسانیت کی طرف اشازہ ہوگا کہ لوگ انسانیت سے گر کر حیوانیت کو پہنے گئی ہیں ۔

الجِنْسُ يُمِيْلُ إِلَى الْجِنْسِ

''جنس جنس سے پیار کرتی ہے۔' لوگ اس کی ہا تیں سمجھیں گے اور ما نیں گے۔ حالا تکہ ان کا لوگوں کو انہیائے کرام کی ہا تیں سمجھ ہیں آئیں گر جانور کی ہا تیں سمجھ آئیں گی کیونکہ ان کا بھائی آگیا ہے نا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی "وغیرہ روایات نقل کرتے ہیں کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد تقریباً ایک سوسال گزریں گے پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ بگل پھونک دواور سارا جہان درہم برہم ہوجائے گا۔ تو فر مایا کہ اگر اللہ موجم دیں گے کہ بگل پھونک دواور سارا جہان درہم برہم ہوجائے گا۔ تو فر مایا کہ اگر اللہ ماکہ حوالی قیامت تک کے لیے تم پر زات کو مسلط کر دیے تو کون اللہ ہے جو تہمیں روشنی لاکر

قُلُ آپان عَهدي اُرَءَيْتُمُ مَجْهِمُ بَالَاوَ إِنْ جَعَلُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ

النهارَ بسَرُمَدًا الرَّرو الله تعالى تم ردن كو بميشه إلى يَوْم الْقِيامَةِ قيامت كون كل من ربح مَنُ إلله غَيْرُ اللهِ كون اله بالله تعالى كسوا يَاتِينُكُمْ بِلَيْلٍ جو تهمين رات لاكروب مَنْ إلله غَيْرُ اللهِ كون اله بالله تعالى كسوا يَاتِينُكُمْ بِلَيْلٍ جو تهمين رات لاكروب مَنْ إلله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَ

## د جال جارجگہوں کے علاوہ ساری دنیا پھرے گا:

چنانچہ جب د جال تعین ظاہر ہو گامسلم شریف وغیرہ کی روایات کے مطابق وہ حالیس دن دنیا میں رہے گا جار جگہوں کے علاوہ باقی تمام دنیا میں اس کے نایاک قدم پہنچیں گے۔مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ ، بیت المقدس اورطور پہاڑینہیں جاسکے گا۔اس کا پہلا دن سال جننالمبا ہوگا دوسرا دن مہینے جننالمبا ہوگا تیسرا دن ہفتے نے برابرلمبا ہوگا اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔آج کا زمانہ ہوتا تو لوگ کہتے حضرت یہ کیسے ہوسکتا ہے رات نہآئے دن ہی وہے؟ ان کے ذہن صاف تھے وہ ماننے والے تھے ان کے ذہنول میں جواشکال پیدا ہوااس کو پیش کیا۔ کہنے لگے حضرت! پیفر مائیس کہ جودن سال کے برابر لمباہوگاس میں نماز ایک دن کی پڑھنی ہوگی یا سال کی نمازیں پڑھنی پڑیں گی؟ آپ نے فر مایا سال کی نمازیں بردھنی بڑیں گی اندازے کے ساتھ۔ ہفتے کے برابرلسادن ہوگاتو ہفتے ک پڑھنی پڑیں گی ، مہینے کے برابر نمہا ہوگا تو مہینے کی نمازیں پڑھنی پڑیں گی اندازے سے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا وقفہ کرلیا جائے گا۔مثلاً فجر اورظہر کے درمیان جتنا وقفہ ہوتا ہے اتنا وقفہ کرلیا جائے گا اورظہرا ورعصر کے درمیان جتنا وقفہ ہوتا ہے اتنا وقفہ کرلیا جائے گا ای انداز ہے سے ساری تمازیں پڑھی جائیں گی نماز کی معافی نہیں ہے جا ہے تختہ دار پراٹکا

دیا گیا ہو۔ مرنے سے پہلے اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے تو پڑھنی پڑے گی نماز اس کو بھی معاف نہیں ہے۔

#### نماز اورروز ہ تو یہ سے معاف نہیں ہوتے:

فقہائے کرام مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ عورت کے نال بیجے کی بیدائش کے دفت سر ماں کے بیٹ سے باہرآ گیا ہےاورنماز کا وقت ہوگیا ہےتو نماز پڑھےنماز کی معانی نہیں ہے۔ کس طرح پڑھے؟ بیچے کا سر ہانڈی یا برتن میں ڈالے،اگر وضوکر سکتی ہے تو ٹھیک ور نہ تیم کرے ، رکوع ویجود پر قدرت نہیں تو اشارے کے ساتھ پڑھے ،نماز کی معافی نہیں ہے۔اس وقت جوخون نکلے گا وہ استحاضہ، بیاری کا خون ہوگا۔نفاس کا خون تو اس وقت شروع ہوگا جب بچکمل پیدا ہوجائے گا۔ پھرنقاس کے دوران میں نماز کی معافی ہے۔اب عقل منداس ہے اندازہ لگائے کہ جب اس حالت میں نماز کی معافی نہیں ہے تو اور کس حالت میں ہوسکتی ہے؟ ہم نے نماز کے مسئلے کو سمجھا ہی نہیں ہے۔تمام فقہائے کرام اور تمام محدثین عظام کا متفقہ فتو کی ہے کہ نماز ، روز ہ تو بہ سے بھی معاف نہیں ہوتے ۔ بالغ ہونے کے بعدم داور عورت کے ذمہ اگر ایک نماز بھی ہے تجدے میں گر کر جاہے کروڑ مرتبہ بھی توبہ کرے معافی نہیں ملے گی جب تک قضانہیں کریں گے۔ بہت سارے لوگ غلطہی کا شکار ہیں وہ مجھتے ہیں کہ تو بہ ایسا چورن ہے کہ جس سے ہرشے ہضم ہو جاتی ہے۔ حاشا دکلا ہر گزنہیں۔نہ بندوں کے حقوق معاف ہوتے ہیں اور نہنمازروز ہ معاف ہوتے ہیں بلکہ ہر وه عبادت جس کی قضاہے وہ تو یہ ہے معاف نہیں ہوتی یو فر مایا کہا گراللہ تعالیٰتم پر دن کو لمباکر دے ہمیشہ قیامت تک کون لائے گارات کوتمہارے پاس جس ہیں آ رام حاصل کر سكو\_كياتهبين الله تعالى كى قدرتين نظرنبين أتني \_ فرمایا و مِنْ رُحُمَتِهِ جَعَلَ لَکُمُ الَّیٰلَ وَالنَّهَارَ اورالله تعالیٰ نے اپنی مهر پانی سے بنائی تمہارے لیے رات اورون لِتَسُکُنُو ا فِیْهِ تاکیم آرام حاصل کرورات میں وَلِتَبُتَ هُو ا مِنْ فَصْلِهِ اورتاک تلاش کروتم اس کے فضل کو۔ دُن کواس کا فضل تلاش کرومخت مزدوری کروکھیتی باڈی کرو۔ اسلام حلال کمائی ہے نہیں روکتا کہ صرف بینیں کہتا نمازیں پڑھو، روزے رکھو۔ اسلام کہتا ہے کہ پوری زندگی کواسلام کے سانچ میں ڈھالو۔ دین و رنیا کا جو بھی کام ہے شری احکام کے مطابق ہو۔ کمائی کروحلال طریقے کے مطابق و کی فیکھیٹ مَشُکُووُنَ اورتاکہ مُشکراؤ الله تعالیٰ کی نعموں کا جن شے می شری اورتاکہ مشکراؤ الله تعالیٰ کی نعموں کا جن شے می شری اورتاکہ مشکراؤ الله تعالیٰ کی نعموں کا جن شے می شری کا کہ ما گھایا

### روز قیامت مشرکوں کی کوئی مدونہیں کرے گا:

أهُل النَّادِ " بِشك البته يه برخق ب جَهَّر نا آپس مين دوزخ والون كا-" توالله تعالى فرمائیں گے کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ وہ ميرے شريك بيں وَ نَتُوَعُنَا مِنُ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْدًا اور تَصِيْح ليس كَهُم برامت سے ایک گواہ۔وہ ان امتوں کے پیغمبر ہوں گے جسیا کہ گزشتہ درس میں پوری تفصیل کے ساتھ حضرت نوح علنیہالسلام کامقدمہ گزر چکا ہے کہ حضرت نوح علیہالسلام اوران کی امت کو حساب کے لیے بلایا جائے گااللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ میں نے آپ کو نبی بنا کر بھیجاتھا آپ نے قوم کو تبلیغ کی تھی وہ کہیں گےا ہے پروردگار! میں نے ان کو دن رات تبلیغ کی تھی ،مبح داشام کی تھی ، چوکوں چوراہوں میں کھڑ ہے ہوکر گی تھی ،ان کے دروازوں پر دستک دیے کران کو سمجھایا تھالیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی نے قوم انکار کرے گی کہانہوں نے ہمیں کوئی تبلیغ نہیں کی ۔نوح علیہالسلام اینے دعوے پر آخری پیٹیبر کی امت کوبطور گواہ پیش کریں گے اور آنخضرت ﷺ اپنی امت کی صفائی کے طوریر پیش ہوں گے کہمیری امت نے جو گواہی دی ہے وہ گواہی بالکل صحیح دی ہے۔سورۃ البقرۃ آیت تَمْبِر ٢٣ اللَّهِ عِلَيْكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا '' تا کہ ہو جاؤتم لوگوں برگواہ اور رسول تم برگواہی دینے والا ہو۔'' اس کے بعد فیصلہ ہو ' جائے گا۔ اللہ تعالی فر آتے ہیں فَقُلُنَا پس ہم کہیں گے ان لوگوں کو هَاتُوا بُرُ هَانَکُمُ لاؤ تم اپنی دلیل ۔اگر تمہارے یاس کفروشرک کے حق میں کوئی دلیل ہے تو اسے پیش کر ومگر اس دن تو وہاں کسی کو دم مارنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی دلیل پیش کر سکین گے۔ فَعَلِمُوْ آپس وہ جان لیں گے اَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ بِشُكِ مِنْ صَرِفِ اللَّهِ عَالَىٰ كَےٰ لِيے ہے۔ اس نے اپنے پیغمبرون کو بھیج کرحق واضح کردیا تھااوراین کتابوں کے ذریعے حق اور باطل ،

کفروشرک اورتو حیدکوبیان کیا تھا۔اس نے بتلادیا تھا کہ خالق، مالک، رازق۔قادر مطلق، معتارکل، نافع ضار بمشکل کشا، حاجت روا، دشگیر،اللہ تعالیٰ ہی ہے وَ حَسلٌ عَنْهُمُ مَّا کَانُوْا یَفْتَرُوْنَ اور عَائب ہوجا کیں گیان ہے وہ تمام چیزیں جووہ افتر ابا ندھتے تھے۔ سب بناوٹی اللہ اور معبود عائب ہوجا کیں گے اور کوئی ان کے کام نہیں آئے گا۔



#### اِنَّ قَادُونَ كَانَ مِنْ

إِنَّ قَارُونَ بِنْكَ قارون كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسَى مُوكُ عليه السلام كَ قُومٍ مِن سَيْ قَادُونَ وَاتَيْنَهُ مِنَ قَوْمٍ مِن سَيْ قَافَةِ عَلَيْهِمْ لِسِاسَ فَرَرَّ كَى اللَّهُ مِنَ الكُنُوزِ اورد يَ بَهِم فَاسَ وَحْرَافَ مَا اللَّذِر إِنَّ مَفَاتِحَهُ بِشَكَاسَ الْكُنُوزِ اورد يَ بَهِم فَاسَ وَحْرَافَ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِاللَّهُ عَلَيْهِمْ لِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَمُ وَيَنْ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنَا الْمُعْمِلُمُ الْمُنَا الْمُعَالِمُ الْمُ

وَلَا تَنْسَ اورنه بحول نَصِيبَكَ ايناحمه مِنَ الدُّنْيَا ونيات وَأَحْسِنُ اور احسان كرتك مَلَه أحسن الله جيها كهاحسان كياالله تعالى في إلينك تيرب ساته وَ لَا تَبْعُ الْفَسَادَ اورنه تلاش كرفسادكو فِي الْأَرْضِ زمين مِين إنَّ اللَّهَ بِشك الله لا يُسجِبُ الْمُفْسِدِينَ يسننبيس كرتا فسادكرنے والوں كو قَالَ قارون نے کہا إِنَّمَآ أُو تِينتُهُ بخته بات ہے بیس دیا گیا ہوں بدولت عَلیٰ عِلْمِ عِنْدِی عَلْم اورلیافت کی بنایر جومیرے یاس ہے او کے معَلَمْ کیااس نے نہیں جانا اَنَّ اللَّهَ بِشُك الله فَ قَدُ اَهْلَكَ مِنْ قَبُلِهِ تَحْقَيْقَ بِلاك كياس ي يهلِّ مِنَ الْقُرُون كُلُّ جماعتول كو مَنْ هُوَ الشَّدُّ مِنْهُ قُوَّةً وه زيادة تخت تحصيل قارون سے توت میں و اَکُشَرُ جَمعًا اور زیادہ تھیں جماعت کے لحاظے والا يُسْئَلُ اورْنبين سوال كياجائے گا عَنُ ذُنُوبِهِمُ ان كِكنا مول كے بارے ميں الْمُجُرِمُونَ مِحرمول سے.

پیغمبروں کے مراتب کی ترتیب :

حضرت موی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولوالعزم پیغیروں میں سے ہیں۔عقائد والے لکھتے ہیں کہ تمام پیغیروں میں بلند مرتبہ اورشان حضرت مجدرسول اللہ اللہ کے اولوں ہیں بلند عبد ویں مجھو کہ ارضی وساوی جتنی مخلوق ہا اس جاس جہان کی مخلوق ہویا اللہ جہان کی ۔انسان ،فرشتے ، جنات وغیرہ میں سب سے بلند مرتبہ اور مقام آنخضرت بی اسلام کا مقام ہے اور مقام آنخضرت بی اسلام کا مقام ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے۔ حضرت مولیٰ علیہ السلام کا درجہ اور مقام ہے۔ حضرت مولیٰ علیہ السلام کا درجہ اور مقام ہے۔ حضرت

#### قارون كانتعارف:

حافظ ابن كثيرٌ فرماتے ہیں كہ اس كانام منورتھا. قاردن اس كالقب تھا۔ تو قاردن موسیٰ علیہالسلام کا چیازاد بھائی تھا بڑا ذہین اور لائق تھا۔ جلال الدین محلی ٌ فر ماتے ہیں کہ موی علیہ السلام اور مارون علیہ السلام کے بعد تورات کا سب سے بڑا عالم تھا تاجر اور تھیکیدارتھااس کے پاس مال بے حساب تھا اور خرچ کرنے میں انتہائی کنجوس تھا اور ظاہر بات ہے کہ مال آئے اور خرج نہ ہوتواس نے جمع ہی ہونا ہے۔" کتاب البُخَلاء" الي كتاب ہے۔اس میں بخیلوں کے عجیب قشم کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔اس میں قارون کے بارے میں لکھا ہے کہ سالن روٹی برر کھ کر کھا تا تھا پلیٹ میں نہیں ڈالتا تھا کہ کہتا تھا پلیٹ قلعی کرانا پڑے گی۔ مکان کی حبست پر محلے کے بچوں کونہیں چڑھنے دیتا تھا۔اس وفتت لینٹروں والے مکان تونہیں ہوتے تھے۔ کہتا تھا کہ بیرمکان پر دوڑیں گے بھا گیں گے جیت خراب ہو جائے گی لیائی کرنی پڑے گی خرچہ ہوگا۔ جس آ دمی کی بیرحالت ہو کہ سالن رونی پررکھ کر کھائے ،حجھت پر بچوں کو نہ چڑھنے دے اس سے کیا تو قع رکھی جاسکتی

بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیمیا گرتھا جاندی ، تا ہے کا سونا بنا تا تھا۔ لیکن حافظ ابن کثیر نے تختی سے اس بات کی تر دیدی ہے۔ یہ ٹھر کی تئم کے لوگ اس مغالطے کا شکار ہیں کہ جاندی کا سونا بن جاتا ہے تا ہے کا سونا بن جاتا ہے یہ بات بالکل غلط ہے۔ انقلاب

حقیقت قطعاً غلط ہے۔ ہاں ممع سازی ہوسکتی ہے کہ پیتل کے او پرسونے کا یانی چڑھا دیا جائے اور دھوکے کے ساتھ سونا بنا کر چے دیا جائے لیکن انقلاب حقیقت نہیں ہوسکتا ۔ ہاں!اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے مجمز ہےاور کرامات کے طور پر پیتل سونا بن جائے پتھر سونا بن جائے ، ہوسکتا ہے مان لیں گے۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کافعل ہے وہ سب کچھ کرسکتا ہے۔ چنانچہ حیوۃ بن شریح صحاح ستہ کے ثقہ راویوں میں سے ہیں بڑے نیک یارسا آ دمی تھے مالی اعتبار سے بھو کے ننگے تھے (غریب اور پسماندہ تھے) ویسے لباس صاف ستقرا پہنتے تھے،سفید پوش تھے۔مسجد میں بیٹھے تھے ایک مسافران کے پاس آیا سفید پوشی د مکھ کرسمجھا کہ بیہ بہت امیر ہول گے قریب ہو کے کہنے لگا۔حضرت! میں مسافر ہوں پیشہ در سائل نہیں ہوں راستے میں کچھ نقصان ہو گیاہے جس کی وجہ ہے گھر نہیں پہنچ سکتا آپ میری مد دکریں۔حضرت حیوۃ بن شریح '' بڑے حیران ہوئے کہاس بے جارے نے میرے سفید كيڑے ديكھ كر مجھ سے سوال كيا ہے اور ميرى حالت بيہ كه گھر ميں فاقے يرفاقه ہے، مجھی کچھ پکتا ہےاور بھی پچھنیں بکتا۔ پریشان ہو گئے ۔مسجد کے ایک کونے میں پھر پڑا ہوا تھامسافرکوکہا کہ وہ پھراٹھا کرلاؤ۔وہ بے جارہ پھراٹھا کرلایااورڈ رابھی کہ کہیں مجھے نہ مار دیں -حضرت حیوۃ بن شریح "نے پھر ہاتھ پرر کھ کر دعا کی اے پروردگار!اس آ دمی نے مجھے مال دار سمجھ کرسوال کیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس پچھ ہیں ہے اور اے یرور دگار! آپ قادر مطلق ہیں اس پھر کوسونا بنادیں میں اس کودے دوں کہ اس کا کام چل جائے۔ یروردگارنے اس پھرکوسونا بنادیا۔ بیان کی کرامت تھی فر مایا لے جاؤا پنی حاجت بوری کراو۔ تو ایسے تو ہوسکتا ہے باقی سب غلط ہے۔ بہرحال قارون تاجر پیشہ اور ٹھیکیدار تھا اس کے پاس بڑی دولت جمع تھی۔اس کا

ذكر بـ الله تعالى فرمات بين إنْ قَدارُونَ كَدانَ مِنْ قَوْم مُوْمِني بِ ثُلُ قارون موى عليه السلام كى قوم ميس سے تعاان كا چيازاد بھائى تھا مگر برايكامنافق تھا فَبَ على عَلَيْهِمُ پس قارون نے ان کے ظلاف سرکشی کی وَا تَیننهُ مِنَ الْکُنُوزِ ـ کُنُوز کُنُزٌ کی جمع ہے اور كنز كامعنى فزانه ب معنى موكا مم فياس قارون كوفزاف ديئے تھے۔ ما اس قدر إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوا بِالْعُصْبَةِ \_ مَفَاتِحُ مِفْتَحٌ كَ بَمْع بِمِعْن بِعِالِي ، تومفاتُ كا معنی ہوگا جابیاں ۔ بے شک اس کے خزانے کی جابیاں البتہ بوجھن کر دیتی تھیں ایک جماعت کو۔عصبہ کالفظ عربی زبان میں دس سے لے کرجالیس تک بولا جاتا ہے دس سے کم برنہیں بولا جاتا۔ تو ایک اچھی خاصی جماعت اس کے خزانے کی جابیاں اٹھا کر بوجھل ہو جاتى تقى ،تفك جاتى تقى أولِسى الْقُوَّةِ جوتوت دالى موتى تقى اسسةم اس كخزانول كاندازه لگالو\_اوربعض حضرات كتيج بين كه مفاتح مَفْتَحَةً كى جمع إلى كامعنى ب خزاند ۔ تومعنی ہوگا ہے شک خزانے اس قارون کے البتہ بوجھل کردیتے تھے ایک طاقتور جماعت کو۔اچھی خاصی جماعت ان کواٹھانہیں سکتی تھی۔ جب گھر سے نکاتیا تھا تو بڑی اکڑ فوں کے ساتھ نکاتا تھالوگ سلام کرتے تھے غرور کی وجہ سے ان کے سلام کا جواب نہیں دیتا تفا \_ كوئى امير سلام كرتا توجواب ديتا تفار إذ قسالَ لَه فَوْمُه جس وقت كهااس كواس كى قوم نے لَا تَفُوحُ مُحَمِّنَدُنْ كُرابِينِ مال ير إنَّ اللَّهَ لَلا يُحِبُّ الْفَرِجِيْنَ بِشَك الله تعالیٰ پیندنہیں کرتا تھمنڈ کرنے والے کو،اترانے والوں کو۔

خوشی اور گھمنڈ کا فرق:

خوشی اور گھمنڈ کا فرق مجھ لو۔خوشی میہ ہے کہ اللہ تعالی کسی کو حلال طیب مال دے تو وہ کے اللہ دلتہ! اللہ تعالی نے مجھے عطا کیا ہے۔اور گھمنڈ میہ ہے کہ مال آئے تو آپ سے باہر

ہوجائے اور دوسروں کو حقیر سمجھے ،غریب کواپنے برابر نہ بیٹھنے دے ،غریب کی بات نہ ہے۔ اور آج عموماً ایسا ہی ہے الا ماشاء اللہ کو کی ہوگا جو یہ سمجھے کہ یہ مال جھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور اس میں غریبوں کاحق ہے اور وہ غریبوں کا خیال رکھے اور ان کی تحقیر نہ کرے۔

### وین غریبوں کے پاس ہے ؟

یادر کھنا! وین غریبوں کے پاس ہے امیروں کے پاس دین ہیں ہے۔ کوئی بڑا امیر ہوگا کہ امیر ہوکر دین دار بھی ہویہ اس کی کرامت ہے مغریبو! تم اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرو کہ اس نے تہمیں مال نہیں دیادین تو دیا ہے۔ مال کوئی کتنے عرصے تک کھالے گا۔ ایک دن موت تو آنی ہے کیا یہ دنیا کی چیزیں ساتھ جا کیں گی ، کوئی کوشی ، باغ ، کارخانہ ساتھ نہیں جائے گا ساتھ ایمان جائے گا ، کمل صالح جائے گا۔

ن قارون کے بارے میں لکھا ہے کہ روٹی چنگیر میں رکھ کرنہیں کھا تا تھا۔ کہتا تھا کہ چنگیر میں دکھ کرنہیں کھا تا تھا۔ کہتا تھا کہ چنگیر میلی ہوجائے گی دھونی پڑے گی ،صابن خرج ہوگا۔ بھئی! رب تعالیٰ نے تجھے مال دیا ہے اس کوخرج کرا پنے جھے کو نہ بھول۔ روٹی چنگیر میں رکھو، سالن پلیٹ میں ڈالو، وقت پر

عمده کھانا کھاؤ رہے تعالیٰ کاشکرا دا کرو۔سورہ مومنون آیت نمبرا۵ میںتم پڑھ چکے ہواللہ تعالیٰ نے انبیاءکرام کیہم السلام کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا پٹایٹھیا الوُّسُسلُ کُلُوُا مِنَ الطَّيِّبُتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا "اتِ يَغِيرِكُها وَيا كَيزه چِزول سے اور ممل كرونيك -" یا کیزہ کھانا حچوڑ نا کوئی نیکی نہیں ہےاللہ تعالیٰ کی نعتیں ہیں استعال کر داورا چھے اعمال کرو۔ معلدیہ ہے کہ جو مخص این حیثیت کے مطابق لیاس نہیں پہنتا یہ بھی رب تعالی کا ناشكر گزار برب تعالى كى نعت كى ناقدرى ب- حديث ياك مين آتا ب كدا يك ميلے کیلے لباس والا آ دمی آب بھے کے پاس آیا۔ آپ بھے نے فر مایا تمہارے پاس صابن نہیں ہے کہ لباس کو دھولو کیا تیل نہیں ملتا کہ سر میں لگا کے تنگھی کرلو؟ اُس نے کہا حضرت! میرے یاس اتنے غلام ہیں ،اتنی بکر ْیاں ہیں ،اونٹ ہیں اور بہت کچھ ہے ۔فر مایارب کی نعمت کا اثر ٗ تیرےجسم پرنظر آنا چاہیے تواپنی حیثیت کے مطابق لباس نہ پہننا بھی رب تعالیٰ کی نعمت کی نا قدری ہے۔ عام مفسرین کرام " تواسراف کامعنی حدیدے زیادہ خرج کرنا کرتے ہیں۔ اور علامہ آلوی فرماتے ہیں کہ حدسے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے۔اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن کم استعال کرنا کہ جس ہے جسم کی ضرورت یوری نہ ہو بدن کی صحت برقر ارنہ رہے یہ بھی ائراف میں شامل ہے۔اتنا کھاؤ پیو کہ جس سے بدن تندرست رہے نمازیں یر ه سکو، روز بے رکھ سکو، تو کہاا ہے قارون! مال کورب تعالیٰ کی نعمت مجھوا پنا حصہ بھی نہ بھولو ' اورغريبول كاحق بهى اواكرو وَأَحْسِنُ كَمَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ اوراحسان كرلوكُول كے ساتھ جيباكيا حيان كياالله تعالى نے تيرے ساتھ وَلَا تَبْعُ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ اورنة تلاش كرفسا وكوز مين مين إنَّ اللُّه لَا يُعجب المُفْسِدِينَ عِيمَك الله تعالى فسادیوں کو پیند نہیں کرتے۔خداکی نا فر مانی فساد فی الارض ہے،اکڑ کے چلنا، دوسڑوں کو

حقیر سمجھنا، غریب کی بات ندسننایہ بھی فساد فی الارض ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ قارون قوم کو جواب دیتا کہ الحمد للد! رب تعالی نے مجھے مال دیا ہے اس کاشکر ہے میں اس سے آخرت حاصل کروں اور غریبوں کی امداد بھی کروں گا۔لیکن اس نے کیا جواب دیاسنو! قبال اِنْسَمَا اُو تِینَدُهٔ عَلٰی عِلْمِ عِنْدِی کی امداد بھی کروں گا۔ لیکن اس نے کیا جواب دیاسنو! قبال اِنْسَمَا اُورلیا قت اُو تِینَدُهٔ عَلٰی عِلْمِ عِنْدِی کے لگا پختہ بات ہے یہ مال جو مجھے ملا ہے اپنام اورلیا قت کی بنیاد پر ملا ہے تم بھی اپنا اندرلیا قت پیدا کرواور مال کما و مجھے سے نہ ما گلو۔

#### نیک بخت وہ ہے جودوسروں سے عبرت حاصل کرے:

الله تعالى فرمات بين أوَلَمُ يَعَلَمُ اوركيانه جانا قارون في أنَّ اللَّهَ قَلْهُ اَهُ لَكُ مِنْ قَبُلِهِ بِهِ ثَكُ الله تعالى فَيْحَقِيقَ الماكيس اس سے يہلے مِنَ الْقُرُون جماعتیں۔اس سے پہلے کتنی جماعتیں ہلاک ہوئی ہیں مَنْ وہ جماعتیں هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وہ زیادہ سخت تھیں قارون کی قوت ہے۔ مال ودولت اور جسمانی طاقت ، ہرلحاظ سے قارون سے بڑھ کرتھیں وَّا مُحْفُدُ جَہْمُعًا اور زیادہ تھیں جماعت کے لحاظ ہے۔افرادی لحاظ سے بھی زیادہ تھیں ۔ رب تعالیٰ کی گرفت سے ندان کو مال بچا سکا ندافراد بچا سکے ۔ ان جماعتوں کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرو۔ حدیث میں آتا ہے السّعیٰ لُدُ مَنْ وُعِظَ لِسغَیْسرہ "نیک بخت انسان وہ ہوتا ہے جودوسروں کودیکھ کرعبرت حاصل کرے۔"جو د دسروں کو دیکھے کرعبرت حاصل نہ کرے وہ انسان کہلانے کامستحق نہیں ہے۔ (بندہ نواز بلوچ کا جی جا ہر ماہے کہ میں بہال مثنوی شریف ہے ایک حکایت نقل کردوں جومولا ناروم ا نے یہی بات سمجھانے کے لیے بیان فر مائی ہے۔جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیر نے بھیڑیے اورلوم ری کوکہا کہ آؤشکار کرنے کے لیے چلیس تا کہ ایک دوسزے کی مدد کے ساتھ آسانی کے ساتھ شکار کرلیں۔ چنانچہ شیر ، بھیٹریا اور لومڑی شکار کو گئے اور بہاڑی گائے اور بکرا اور

موٹا خرگوش انہوں نے پکڑ لیا۔ شکار کر کے جب بیٹھ گئے تو شیر نے بھیڑ بے کو کہا کہ تقسیم کردو۔ بھیٹر یے نے کہانیل گائے تیراحصہ ہے رہی بڑی ہے اور تو بھی بڑا ہے اور بکرامیرا ہے کیونکہ بیمنوسط اور درمیانہ ہے اور لومڑی خرگوش لے لیے۔شیر نے کہا او بھیڑیے! تو کیا بکتا ہے میری موجودگی میں میری تیری کی بات کرتا ہے آ گے آ۔ جب وہ آ گے آیا توشیر نے پنچہ مارکراس کو چیر بھاڑ دیا۔ بھرلومڑی کو کہا کہاب تو تقسیم کر لومڑی نے سجدہ کیا اور کہا کہ بیمونی نیل گائے اے بادشاہ آپ کا ناشتہ ہے اور بکرا دو پہر کے لیے یخنی ہوگی اورخرگوش شام کے لیے۔شیرنے کہاا ہے لومڑی ابتونے انصاف کوروش کر دیااس طرح کی تقسیم تونے کس سے سیکھی ہے؟ لومڑی نے کہااہے جنگل کے بادشاہ! بھیڑیے کے انجام ہے۔اس كے بعد مولاناروم فرماتے ہيں كمقل مندوه ب جوعبرت حاصل كرے۔) فرمايا وَلا يُسْنَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجُومُونَ اورْبيس سوال كياجائے گاان كے گناہوں كے بارے میں مجرموں سے۔ کیونکہ بیتو سب چھاللد تعالی کے علم میں ہے اور دوسرے مقام پرسوال كرنے كابھى ذكر ہے فَوَرَبَّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمُ ٱجْمَعِيْنَ "" آپ كرب كاتم ہے ہم سب سے ضرور سوال کریں گئے ۔'' تو سوال ہو گا کہتم نے گناہ کیوں کیے ہیں؟ اور اس بارے میں سوال نہیں ہوگا کہتم نے گناہ کیے ہیں یانہیں کیے۔تو جب حیثیت بدل جائے تو تعارض ختم ہوجا تاہے۔



# فَخُرُكُمُ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِيْنَتِهُ ﴿

قال الذين يُرِيْدُون الْحَيْوة الدُّنْيَا يَلْيَتَ لَنَا فِكُلَمَا الدِّيْنَ الْمَافِكُمَا الْمَافِيْنَ الْمَافِقُ الْمُنْ اللهِ عَظِيْمِ وَ قَالَ الدِّيْنَ اللهِ اللهِ عَلَيْوِهِ وَ قَالَ الدِّيْنَ الْمَنَ وَعَمِلَ اللهِ عَلَيْوَاللهِ اللهِ عَلَيْوَلِمَنْ الْمَنَ وَعَمِلَ اللهِ عَلَيْوَلِمِنْ المَن وَعَمِلَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَفَى فَيَسَفُنَايِهِ وَمِدَادِهِ صَالِكًا وَلَا الطّيمُ وَنَ اللهُ فَيَسَفُنَايِهِ وَمِدَالِهِ وَمَاكَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ وَوَاصْبُحُ الذِيْنَ مَكُولُ مَكَانَ لَهُ مِن الْمُنْتَصِرِيْنَ وَوَاصْبُحُ الذِيْنَ مَكُولُ مَكَانَ اللهُ عَلَيْنَا لَعَلَيْكَ اللهُ عَلَيْنَا لَعُسَفَى إِنَا اللهُ وَيَعَلَى اللهُ وَيَعَلَى اللهُ عَلَيْنَا لَعُسَفَى إِنَا اللهُ عَلَيْنَا لَعُسَفَى اللهُ عَلَيْنَا لَعُسَفَى إِنَا اللهُ عَلَيْنَا لَعُسَفَى إِنَا اللهُ عَلَيْنَا لَعُسَفَى اللهُ عَلَيْنَا لَعُسَفَى إِنَا اللهُ عَلَيْنَا لَعُسُولُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِدُ وَنَ اللهُ عَلَيْنَا لَعُسَمَى اللهُ عَلَيْنَا لَعُسَلَى اللهُ عَلَيْنَا لَعُسَمِى اللهُ عَلَيْنَا لَعُنَا اللهُ عَلَيْنَا لَعُسْمَا اللهُ عَلَيْنَا لَعُسَلَى اللهُ عَلَيْنَا لَعُلِي اللهُ عَلَيْنَا لَعُلِي اللهُ عَلَيْنَا لَعُلِي اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا لَعُلِي اللهُ اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الله

فَخَورَجَ لِسُوه نَكُلا عَلَى قَوْمِهِ الْبِي تَوْم كَما مَنْ فِي ذِينَتِه الْبُي اللهُ ا

كيا يه و لا يُلَقُّهَ آور نبيس دى جاتى بيصفت إلَّا الصَّبرُونَ مَّر صبر كرن والول كو فَخَسَفُنَا بِهِ لِيسِ جَمِ نِي وصنساد بالس كو وَبدُارِهِ الْأَرُضَ اوراس كى كوهى كوز مين ميس فَمَا كَانَ لَهُ إِين بَين تَهَاس كے ليے مِنْ فِئَةٍ كوئى كروه يَّنْصُرُونَهُ جُواسِ كَى مددكرتا مِنْ دُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ عَالَىٰ كَسُوا وَمَا كَانَ مِنَ المُمنتصِويُنَ اور بهين تهاوه أنقام لينه والول مين عنه و أصُبَحَ الَّذِينَ اور مو كَ وه لوك تَمَنُّو اجنهول في آرزوكي هم كَانَهُ اس جيبا موني كا بالأمس كُلِ يَقُولُونَ كَهِنِ لِكُ وَيُكَانَّ اللَّهَ يَعِبِ بِي كَرُوبِ اللَّهَ عَالَىٰ يَبْسُطُ البرزق كشاده كرتا بالله تعالى رزق لِلمَنِّ يَّشَاءُ جس كے ليے جا ہتا ہے مِنُ عِبَادِم این بندول میں سے وَیَقُدِرُ اور تنگ کرتا ہے لَوُ آنَ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا الرالله تعالى بم يراحسان نهرتا كَنَحسَفَ بنَا تَوْجِمين بَهِي وصنساويتازمين میں وَیُکَانَّهُ تَعِب ہے گویا کہ لا یُفلِحُ الْکُفِرُونَ شان یہ ہے کہ فلاح نہیں ا مانے والے کا فر۔

\* اس سے پہلے درس میں بھی قارون کا ذکر تھا اور آج کی آیات میں بھی اس کا ہام لے کر واقعہ بیان ہوا ہے۔ یہ حضرت موئ علیہ السلام کا سگا چیا زاد بھائی تھا۔ موئ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھار حمہ اللہ تعالی۔ اور قارون کے باپ کا بنام یہ صفہ و تھا۔ یہ دونوں بھائی تھے۔قارون جس کا نام منور تھا بڑا ذہین اور ہوشیار آ دمی تھا تورات اس کوایسے می یاد تھی جسے ہمارے حفاظ کو قر آن یا دہوتا ہے تگر بدا طرت آ دمی کا مسکلہ علیحدہ ہے۔ اس کا انداز ہم اس سے لگاؤ کہ کہ باب یہ صفیف ولی اللہ ، پر دادالا وی ولی ولی

الله، لكر دادا الله تعالى كالبيغير يعقوب عليه السلام، ان كے والداسحاق عليه السلام أوران كے والدابرا بيم عليه السلام -

#### - این فانه بمه آفاب است

کن کی اولاد میں سے تھا۔ پھر حضرت موکی علیہ السلام ، حضرت ہارون علیہ السلام کا پچازاد
بھائی تھا گر بدفطرت تھا ہے راہ تھا۔ تا جر پیشہ آ دمی تھا اور ٹھیے بھی لیتا تھا اور صددر ہے کا تجوی
آ دمی تھا آ مدنی ڈھیرتھی خرچ نہیں کرتا تھا۔ پڑھ چکے ہو کہ اس کے خزانے کی چا بیاں ایک
اچھی خاصی جماعت اٹھا تی تھی عصبہ کا لفظ دی سے لے کر چالیس تک بولا جاتا ہے۔ پھر وہ
بھی پہلوان تیم کی جماعت تھی لوگ اکھٹے ہوکر اس کے پاس گئے اور کہا آخیسن تک میں المنان کے اس کے اور کہا آخیسن تک میں المنان کیا ہے تو بھی لوگوں پر احسان المنائہ اِلْمَدُ اِلْمَدِی میں جہائے اس کے کہوہ کہتا کہ اچھا جی! ضرور کروں گا کہنے لگا مجھے جو بچھ ملا میعلم اور قابلیت کی بنیاد پر ملا ہے۔ بچھ سے کیوں مانگتے ہوا ہے اندر کہنے تا ندر والیا تت پیدا کرو ، محنت کرواور کماؤ۔ اصولی طور پر وہ اپنے آ پ کومسلمان کہلوا تا تھا موی علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا گرمنا فت تھا۔

#### شر بعت ِ محمدی اور موسوی میں مسائل کا فرق:

جس طرح ہماری شریعت میں زکوۃ کا تھم ہے موی علیہ السلام کی شریعت میں بھی زکوۃ کا تھم ہے موی علیہ السلام کی شریعت میں بانچ زکوۃ کا تھم تھا۔ ہماری شریعت میں جالیہ وال حصہ ہے سومیں اڑھائی رویے، دوسومیں بانچ رویے، ہزار میں ہوئی رویے، ان کی شریعت میں زکوۃ چوتھائی حصہ تھا۔ سومیں سے پجیس رویے، ہزار میں ایک ہزار میں ایک ہزار میں اللہ اللہ اللہ موسلی جب تورات کا بی میں سایا کہ ہراسرائیلی پر جومیر اکلمہ پڑھتا ہے لا اللہ اللہ اللہ موسلی

کسلیسم الملّف اس کو چوتھا حصد زکوۃ دینا پڑے گی۔تو قارون کی نینداڑگئی کہ بیس ہرسال
چوتھائی حصہ زکوۃ دول ۔ کیونکہ زکوۃ تو ہرسال دینی پڑتی ہے۔ بعض جاہل قسم کے لوگ بیجھتے
ہیں کہ زیورات کی زکوۃ ایک دفعہ دے دی تو پھر دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے بیہ جاہلوں
کا مسلہ ہے زیورات پرزکوۃ ہے اور ہرسال ہے۔قارون بدفطرت انسان تھاا طاعت کا مادہ
اس پیل نہیں تھا۔ حصرت موسیٰ علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب کوئی مضمون بیان کرنا ہوتا تھا تو
لوگوں کو اطلاع کرتے تھے کہ فلاں جگہ اکٹھے ہوجاؤ فلاں عنوان پر بیان ہوگا۔ حضرت موسیٰ
علیہ السلام نے زنا کا حکم بیان کرنا تھا کہ شادی شدہ مردز ناکر سے یاعورت اس کورجم کیا جائے
گااور ہماری شریعت میں بھی یہی حکم ہے اور غیر شادی شدہ کے لیے سوکوڑ وں کا حکم ہے۔

سراؤں سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے:

سیسب اللہ تعالیٰ کے قطعی احکام ہیں ان کوظالمانہ کہنا ظالموں کا کام ہے کیونکہ رب اتحالیٰ کا کوئی تھم بھی ظلم نہیں ہے۔ جوڈا کوڈ اکے کے ساتھ آل بھی کر ہے اور جو بدمعاش کسی کو ناحق قبل کر ہے تو اس کوئل کی سزادی جائے تو بیہ کون ساظلم ہے؟ اس نے ظلم نہیں کیا۔ ہاں! بے گناہ کو کئی قبل کر ہے تو وہ ظلم ہے۔ مگر شریعت بیتو نہیں کہتی کہ کس بے گناہ کا نہاتھ کاٹ دو، غیرزانی کور جم کردو، کوڑ ہے مارو، بیتو مجرموں کی سزائیں ہیں اوران سے معاشرے میں امن غیرزانی کور جم کردو، کوڑ ہے مارو، بیتو مجرموں کی سزائیں تا فذکھ ہوتا ہے۔ طالبان حکومت نے شرعی سزائیں تا فذکھیں تو وہاں امن ہوگیا اور کفریہ طاقتوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی کہ بیعلاقہ تو نمونہ بن جائے گا کہ شرعی سزائیں نا فذکھ کرنے سے علاقے میں امن ہو جاتا ہے تو ارد گرد کی ریاسیں بھی ضرور متاثر ہوں گی لہٰذا کرنے سے علاقے میں امن ہو جاتا ہے تو ارد گرد کی ریاسیں بھی ضرور متاثر ہوں گی لہٰذا طالبان کی حکومت کوئیم کیا جائے اس کے لیے اب وہ بین الاقوامی کا نفرنس بلارہے ہیں۔ طالبان کی حکومت کوئیم کیا جائے اس کے لیے اب وہ بین الاقوامی کا نفرنس بلارہے ہیں۔ اسلام آباد میں جب روس ، امریکہ سے بدمعاشوں کا ٹولہ اکھا ہوگا کہ طالبان کو کہیں کہ وہ شرعی اسلام آباد میں جب روس ، امریکہ سے بدمعاشوں کا ٹولہ اکھا ہوگا کہ طالبان کو کہیں کہ وہ شرعی اسلام آباد میں جب روس ، امریکہ سے بدمعاشوں کا ٹولہ اکھا ہوگا کہ طالبان کو کہیں کہ وہ شرعی اسلام آباد میں جب روس ، امریکہ سے بدمعاشوں کا ٹولہ اکھا ہوگا کہ طالبان کو کہیں کہ وہ شرعی

سزائیں نا فذنہ کریں اسلام کا نام نہ لیں۔ان سے کوئی پوچھےاوشیطانو! چور چوری کرے ،ڈاکوڈا کا مارے،زانی زنا کرے،کوئی کسی کوناحق قبل کرے وہ ظلم نہیں ہےان کوسزادیناظلم ہوگیا۔ بیذنہن ہیںان خبیثوں کے۔

تو حضرت موی علیہ السلام نے فر مایا کہ کل فلاں وقت تمام لوگ استھے ہو جائیں زانی کے متعلق اللہ تعالیٰ کے احکام بتلائے جائیں گے۔ قارون نے ایک عصمت فروش ، منہ بھٹعورت کے ساتھ ساز باز کیا۔مثلاً اس کودس ہزار رویے دیے کہموی علیہ السلام جب بیتکم بیان کریں تونے کھڑے ہو کر کہہ دینا ہے کہ بیہ قانون لوگوں کے لیے ہے یا ہارے تمہارے لیے بھی ہے۔فلاں رات آپ نے میرے ساتھ بیرکارروائی کی تھی تم پر بھی یہ قانون لا گوہوگا یانہیں؟ ببیبہ بڑی حرامی چیز ہے۔ یہ بہت کچھ کروادیتا ہے۔حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مجمع میں بیتھم بیان کیا کہ شادی شدہ مردعورت جب زنا کا ارتکاب کریں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے رجم کرنا۔ وہ بے حیاعورت اٹھ کھڑی ہوئی کہنے گئی بیہ قانون کمزوروں کے لیے ہے یا طاقتوروں کے لیے بھی ہے؟ فرمایا سب کے لیے ہے۔ کہنے لگی آپ نے جوفلاں رات میر ہے ساتھ یہ کارروائی کی ہے تو یہ قانون آپ یر بھی لا گوہو گایانہیں ۔لوگ جیران ہو گئے مخلص ساتھی تو سمجھتے تھے کہ پیرجھوٹ بول رہی ہے گر بد باطن لوگوں کو بیہ بات مل گئی انہوں نے باتیں بنانی شروع کر دیں۔حضرت موی ٰ علیہ السلام اکثر باوضو ہوتے تھے وہ تجدے میں گریڑے اور عرض کی اے پرور دگار! آپ ہی نے میری مدد کرنی ہے۔اس عورت کی بات کومیر ہے مخالف ہتھیار کے طور پر استعال كريں كے اے يروردگار! ميرى تبليغ رك جائے گى ۔ الله تعالىٰ نے فرمايا آ يغم نه کریں ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔مویٰ علیہ السلام نے سرسجدے سے اٹھا کرفر مایا بی بی!اللہ

تعالیٰ کاعذاب ابھی آنے والا ہے سیج سیج بتلاؤ قصہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نہیں بول رہی قارون نے جو پیسوں کی تھیلی دی ہے وہ بول رہی ہے۔اس نے کہا کہ میں بدمعاش اور بدکار ہوں میں نے بیہ بات غلط کہی ہے۔

#### قارون كاعبرت ناك انجام:

قارون کابر انحل تھااس میں بڑے کمرے تھے بڑاوسیج رقبہ تھاباغ باغیجے تھے۔اللہ تعالیٰ نے قارون کوکوٹھی سمیت ، دولت ، ہاغ باغیجو ں سمیت زمین میں دھنسا دیااس کا ذکر ہے۔اللّٰد تعالیٰ فرماتے ہیں فَہ خَورَ جَ عَلیٰ قَوْمِهٖ کیں وہ قارون نکلااین قوم کے سامنے فِی زِیْنَتِه اپنی تھاٹ باٹ کے ساتھ سونے کے زین والے گھوڑ سے برسوار ہواس برعمدہ يكرى تقى سونے كى ين باندھ ركھى تقى آئے بيھے نوكر جاكر تھے قبالَ اللَّذِيْنَ كہاان لوگوں نے یُویْـدُوُنَ الْـحَینُوةَ الدُّنْیَا جوارادہ کرتے تھے دنیا کی زندگی کا۔ دنیا کے طلب گار لوگوں نے اس کودیکھا تو کہا یہ لَیْتَ لَنَا مِثُلَ مَآ اُوْتِی قَارُونُ کاش کہ ہمارے لیے بھی ہو جائے اس کے مثل جو دیا گیا قارون ۔ بیہ مال و دولت اور شان وشوکت ہمیں بھی مل جائ إنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيم بِ ثَك يه بر عضيه والا ، بخت والا ب و قَالَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ اوركهاان لوگول نے جن كوعلم ديا كيا۔صاحب علم الله والول نے كہا جوان کے پاس سے ویُلکُمُ تہارے لیے خرابی ہے شَوَابُ اللّه خَیْرٌ جوبدلہ اللّٰہ تعالی کی طرف سے ملے گا وہ بہتر ہے۔ پیٹھاٹ باٹ اور شان وشوکت عارضی ہے۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بدلہ ملے گاوہ بہت بہتر ہے۔ مگروہ کس کو ملے گا؟ بسمن امَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا اس كوم عَ كَاجُوا يمان لا يا اورا يَحْظِمُل كيه وَلا يُلَقُّهُ آ اور نبيس دى جاتى بيصفت إلَّا الصَّبِرُونَ مَر صَرِكَ فِ والول كوايمان كى دولت اور عمل كى توفيق صبر كرنے والول كو

لتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فَخَسَفُنَا بِهِ پس ہم نے دصنادیا قاردن کو وَبدَارہِ اوراس کی کوٹھی کو اُلاَدُ صَن زمین میں۔قارون کوکٹھی اور دولت سمیت اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا ديا\_قارون،اس كى كوتمى اورسارى دولت كوزيين نكل كئى فَهَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ پس نہیں تھی اس کے لیے کوئی جماعت یَنصُرُونَهٔ مِنْ دُونِ اللّٰهِ جومد دکرتی اس کی الله تعالیٰ كسوادرب تعالى كى كرفت سے كون بياسكتا بو مَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِويْنَ اورنبيس تقا وہ انتقام لینے والوں میں ہے۔ رب تعالیٰ ہے کون انتقام لےسکتا ہے۔ وہ اپنا د فاع نہیں كرسكا انتقام كيالينا تعاليب وقت قارون اوراس كى كُفْعي وغيره زمين ميں دهنس گئي تو وَاصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنُّوا اور بوكَ وولوك جنبول في آرزوكي مَكَانَة بالأمس ال جبیہا ہونے کی کل کل جنہوں نے آ رُز و کی تھی کہ میں بھی قارون جیسی دولت مل جائے اور اس جيسى عُمَا ثُم بِا ثُمُولُ جَائِمَ يَقُولُونَ انهون نِهِ كَمَا وَيُكَانَّ اللَّهُ يَبْسُطُ الوَّزُقَ لِمَنُ يَّشَآءُ مِنُ عِبَادِهِ تَعِبِ بِ كِهُ لويا الله تعالىٰ كشاده كرتا برزق جس كے ليے حابتا ہے اینے بندوں میں سے وَیَ قُدِرُ اور تنگ کرتا ہے۔ کل جو قارون کی دولت کی آرزوکر رے تھے آج وہ پشیان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ ہمیں نہیں ملی ورنہ ہم بھی زمین میں دهنسادیئے جاتنے۔اگرکسی نے جائز ذرائع سے دولت کمائی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہے ایک نعمت ہے۔ اور خرج بھی جائز کا موں میں ہوتو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سر انہیں دیتے۔ اور جولوگ ناجا تزطریقے ہے دولت کماتے ہیں وہ کب تک اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے بچیں گے۔ دنیا کی زندگی میں عذاب نہ ہواتھا تو قبر برزخ میں ہوگا ، دوزخ میں ہوگا۔ عذاب سے چھٹکارانہیں ہے۔ کہنے لگے لَوْ لَا اَنُ مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا الراللَّهُ تعالیٰ ہم ير احمان ذكرتا لَنحسَفَ بنَا تُوجمين بهي دصناه يتازمين مين ويُكسانَّهُ لَا يُفُلِحُ

السلام کا جیاز اد بھائی تھا گرکوئی نسبت کام نہ آئی۔ ایمان اور کمل سال کے احکام کا اسلام کا جیاز اد بھائی تھا گرکوئی نسبت کام نہ آئی۔ ایمان اور کمل سال کے کام آتا ہے۔

السلام کا جیاز اد بھائی تھا گرکوئی نسبت کام نہ آئی۔ ایمان اور کمل صالح کام آتا ہے۔



#### تِلْكَ الرَّالُاخِرَةُ نَجْعَلُهَا

لِلَّذِينَ لَا يُرِينُ وَنَ عُلُوًّا فِي الْكَرْضِ وَلَافِكَا وَالْعَاقِيمُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْعُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءً يالسَّيِّتَ عَوْ فَكِلْ يُحِنِّزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيَّاتِ إِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْانَ لَرَادُّ لِكَ إِلَى مَعَادِ قُلْ رَبِّنَ اعْلَمُ مَنْ جَاءِ بِالْهُلَى وَمَنْ هُوَفِيْ ضَلِل مُّبِينِ ﴿ وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْا أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتْبُ اللاركِمَةُ مِنْ رَبِكَ فَلاَتَكُونَنَ ظَهِيْرًا لِلْكَفِرِينَ ٥ وَلَا يَصُدُّنَاكَ عَنَ إِيْتِ اللهِ يَعْدَى إِذْ أُنْزِلَتْ اللَّهِ وَادْعُ إلى رَبِّكَ وَلَا نَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَلَا تَدُعُ مَعَ اللهِ الما أخر كر إله إلا هُوَ كُلُّ شَيْءِ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَا المُنْ الْخُكُمُ وَ الْيُعُوثُونَ فَ لَهُ الْخُكُمُ وَ الْيُعُونُ فَ لَا لَهُ الْخُكُمُ وَ الْيُعُوثُونَ فَ

تِلْکَ الدَّارُ الْاَحِرَةُ وه آخرت کا گھرے نَجْعَلُهَا ہُم ﷺ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُولِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

بِالسَّيِّئَةِ بِالْي فَلا يُجْزَى لِي لَهِ يَلِي بِلده ياجائے گا الَّذِيْنَ ال لوگول كو عَمِلُوا السَّيّانِ جِنهُول نِعْمَل كي برے إلَّا مَا كَانُوا يَعُمَلُونَ مَّراسى چيز كاجووه عمل كرتے تھے إِنَّ الَّذِي بِشَك وه رب فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرُانَ جس نفرض كيا آب يرقر آن لَوَ آدُك البته آب كولوائك كا إلى مَعَادٍ الوشنے كى جكه قُلُ رَّبِي آعُلَمُ آپ كهدي ميرارب خوب جانا ہے مَنُ اس كو جَآءَ بِالْهُدَى جُوبِدايت لِكُراآيام وَمَنْ هُوَ اوراس كُو فِي ضَلْلِ مُّبِينِ جُو کھلی گراہی میں ہے و مَا کُنْتَ تَو جُولُ آ اور آپ امیر ہیں رکھتے تھے اَن یُلُقّی الَيْكَ الْكِتْبُ كَوْالَى جَائِرَ آبِ كَلَ طُرِفِ كَتَابِ اللَّهِ رَحْمَةً مَرَرَحَت ب مِن رَّبّک آپ کرب کی طرف سے فلا تَکُونْن پس آپ برگزنہ وں ظَهِيْرًا لِللَّكْفِرِيْنَ المادكرنة واللَّكَافرول كَى وَلا يَصُدُّنَّكَ اور بركزنه كوه نازل كالمئ بي إلَيْك آب كى طرف وَادُعُ إلى رَبِّكَ اورآب بلائيس اين ربى كمرف و لا تَكُونن مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور آب بركزنه ول شرك كرنے والول ميں سے وَلَا تَدُعُ اورآب نه يكاري مَعَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ كے ساتھ إللها الحَركسي اوركومعبود لآ إلله إلاّ هُوَنهيں ہے كوئي اله مكروہي مُحلُّ شَيْءِ هَالِکٌ ہرچیز ہلاک ہونے والی ہے اِلاً وَجُهَا مُگررب کی ذات لَهُ الْحُكُمُ اسْ كَاحْكُم بِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اوراس كَى طرف تم لوثائ جاوك-کل کے درس میں تم نے پڑھا کہ قارون کواس کی قوم نے کہا وَ ابْتَع فِیْمَا اَتْ کَ

الملّه الدَّارُ الْانجورَة "الله تعالى في جو يجهد يا باس مين آخرت كا همر تلاش كرين آج كي بهلى آيت كريمه مين الله تعالى في بتلايا كه آخرت كهر سه كون لوك محروم رجع بين اوروه كن لو كول كوحاصل موتا ب فر مايا تسلّک المدّارُ الْانجورَةُ آخرت كاوه همر به كه في خوا الله الله الله و الآخو في الآرض جو في بين الماده كرتے بين مين اداده كرتے بين مين اداده كرتے بين مين ادر فساد كرتے بين مين و لا فسَدادًا اور نه فساد كرتے بين مين و مرك كاده آخرت كا هم سي كروم رب كار

تکبرروحانی بیار بوں میں بروی بیاری:

تکبرروحانی بیماریوں میں سے بڑی بیماری ہے۔ تکبری وجہ سے ابلیس را ندہ ورگاہ موا۔ تکبرکامعنی ہے لوگوں کو حقیر سجھنا اور حق کو قبول نہ کرنا۔ تر ندی شریف کی روابت میں آتا ہے کہ جس آ دمی کی جان اس کے جسم سے اس حالت میں جدا ہوئی کہ وہ شخص تکبر ، خیانت اور غلول سے پاک ہو تو ایسا شخص جنت میں وافل ہوگا۔ تو تکبر جنت میں جانے سے رکاوٹ ہے۔ اور دوسری چیز فساد ہے۔ قارون کو تو م نے یہ بھی کہا تھا گلا تُنع الْفَسَادَ فِی الْلاَرْ ضِ الْمَاتُ مِین مِین فساد طلب مُدکر الله تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پہند نہیں کرتا۔ الله تعالیٰ کے احکامات سے روگر دانی فساد فی لارض ہے۔ تو فر مایا آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو تکبر اور فساد کرنے سے بہر کرتے ہیں و الْسَعَالَیٰ کی نافر مانی سے بچتے ہیں۔ آ گے الله تعالیٰ کی نافر مانی سے بچتے ہیں۔ آ گے الله تعالیٰ کی نافر مانی سے بچتے ہیں۔ آ گے الله تعالیٰ کی نافر مانی سے بچتے ہیں۔ آ گے الله تعالیٰ فر مانے جی مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْهَا جُوحُصْ لے کر آیا نیکی پین اس کے لیے بہتر ہوگا اس ہے۔

## نیکی کے تبول ہونے کی تین بنیادی شرائط:

یہال میہ بات سجھ لیں کہ نیکی والے سے مراد کون شخص ہے کہ اِس بیل نیکی کی قبولیت کی شرطیں بائی جا کیں اور نیکی کی قبولیت کی تین بنیادی شرطیں ہیں وہ سجھ لیں ۔ پہلی شرط ایمان ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی اور ایمان وہ ہے جس کوقر آن ایمان کے ،حدیث ایمان کے ، فقد اسلامی ایمان کے ۔خودسا خنتہ ، جعلی ، اور بناوٹی ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے دعویٰ قو منافق بھی کر متے سے کہ ہم کی کوئی حیثیت نہیں ہے دعویٰ ایمان کوئی چیز نہیں ہے۔ دعویٰ قو منافق بھی کر متے سے کہ ہم مومن ہیں ۔

آیگا میں ہے بعد دوسری شرط اخلاص ہے کہ وہ نیکی ریا اور دکھلا وے نے یاک ہونیکی صرف رب تعالی کی رضا کے لیے ہو۔ تیسرے بارے میں اللہ تعالی نے فر مایا کہ اینے اعمال کوریا کے ساتھ باطل نہ کروریا والا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ ایمان اخلاص کے ساتھ تیسری بنیادی شرط اتباع سنت ہے کہ وہ نیکی سنت کے مطابق ہو۔ ان شرائط کے ساتھ نیکی کرنے والےلوگ آیت کریمہ میں مراد ہیں۔ان شرا نط کے ساتھ جس آ دمی نے نیکی کی تو اس کے لیے اس سے بہتر ہوگا۔اس کی تفصیل سورۃ الانعام آیت نمبر ۱۷ میں موجود ہے کہ مَنُ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ اَمُثَالِهَا " يس جَوْخُصُ لا يا نيكي پس اس كے ليے دس كنا اجرے۔ "مثلاً جس نے سجان اللہ کہااس کو دس نیکیاں نقد مل گئیں ،الحمد للہ کہا دس نیکیاں مل تحكيس - لا الله الا الله كها دس نيكيال الم تسكي مسلمان بهائي كوانسلام عليكم كها دس نيكيال ال تسكي جواب میں وعلیکم السلام کہا دس نیکیاں مل گئیں ،صدقہ کیا دس نیکیاں مل گئیں۔عام حالات میں ہرنیکی کا اجردس گنا اور فی سبیل اللہ کی مدمین ایک نیکی کا ادنیٰ ترین بدلہ سات سو ہے وَ اللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنُ يَّشَاءُ [ بقره: ٢٧١] في تبيل الله كي بهت ساري تتميس بين \_ بهاي تتم

علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا۔مثلاً صبح کوتم گھرے چلتے ہونماز پڑھنے کے لیے، ساتھ ریجھی ارادہ کرلو کہ قرآن یا ک کا درس سننا ہے تو حمہیں ہر ہر قدم پراد نی ترین نیکی سات سو ملے گی۔ آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی۔ دین کی تبلیغ کے لیے جانا یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، کا فروں کے ساتھ جہا د کرنا ہے تھی فی سبیل اللّٰدی مدمیں ہے۔ کیونکہ اگر جہاد نہ ہوا تو کا فروں کی قوت بڑھ جائے گی اسلام نہیں پھیل سکے گالہٰذا جہاد کے ذریعے ان کی حوصل شکنی کرنی ہے۔ تو فر مایا جو بھلائی لے کرآیاس کے لیے اس سے بہتر ہے و من جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ اورجُولايابِرائي فَلا يُبجُزَى الَّـذِيْنَ عَبِمِلُوا السَّيَا بِالَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِنْهِينِ بدله ديا جائے گاان لوگوں کوجنہوں نے عمل کيے برے مگرا تناجتناانہوں نے عمل کیا۔ایک برائی کی ہےتو ایک ہی ہوگی ،دو کی ہیں تو دو ہی ہوں گی ، تین کی ہوں گی تو تین ہی ہوں گی ، حیار کی ہوں گی تو حیار ہی ہوں گی یا پنج نہیں ہوں گی ۔اس ہے انداز ہ لگاؤ كالله تعالى كارحت كتني وسيع بـ فرمايا رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءِ [اعراف: ١٥١] ''ميري رحمت ہر شے پر وسيع ہے۔'' کھر بھی کوئی بد بخت دوزخ میں جائے تو اس ے بڑابد بخت کون ہے؟

# بزرگوں کے مجاہرے اور ریاضتیں سی میں:

جنت بڑی قیمتی ہے اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے تیاری کی ضرورت ہے۔ دل صاف ہوگا تو تیاری کرے گا اور دل کی صفائی کے لیے بزرگوں نے بڑے مجاہدے اور ریاضتیں کی جیں۔ دل کی صفائی اگرائنی آسان ہوتی تو ان کوائنی محنت کرنے کی کیا ضرورتھی کہ بعض لوگ کہتے ہیں بیسنت کے خلاف ہیں اس لیے کہ صحابہ کرام پھٹے نے ایسانہیں کیا گیک ہے جی بیسنت کے خلاف ہیں اس لیے کہ صحابہ کرام پھٹے نے ایسانہیں کیا لیکن ان کے دل کی صفائی الیانہیں کیا لیکن ان کے دل کی صفائی

آنخضرت بھی کی مجلس میں آپ بھی کا توجہ ہے ایک منٹ میں ہوجاتی تھی ان کے دل ایسے صاف تھے جیسے آئینہ صاف ہوتا ہے اس کوصاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ۔ آپ بھی کی میں میں کلمہ پڑھارنگ چڑھ گیا۔ آج اس طرح کی صفائی پیچاس سال میں بھی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا آج مجاہدوں اور ریاضتوں کی ضرورت ہے۔

#### لرآدك الى معاد كي تفسير:

فرمايا إِنَّ الَّذِي يِهِ شكوه رب فَوضَ عَلَيْكَ الْقُرُانَ جس فِرضَ كيا آپ يرقرآن لَوَ آدُكَ إِلَى مَعَادِ البته آپ كولوٹائے گالوٹے كى جگهدابن عباس رضى الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے جہاں سے آب بھی جرت کر کے مدینه منوره گئے تھے۔رب تعالی نے وعدہ فرمایا کہ میں آپ ﷺ کو پھر فاتحانہ انداز میں مکہ مرمدلاؤں گا۔جبآب على يہال سے تشريف لے گئة آپ على كماتھ حضرت ابو بمرصدیق ﷺ اورصدیق اکبر ﷺ کے غلام حضرت عامر بن فبیر ہ ﷺ تھے اور حجیب جھیا كر كئے تھے۔ مگر جب ٨ ه ميں آپ فاتحان انداز ميں تشريف لائے تواس وقت آپ ﷺ کے دہمن مشرک جینتے پھرتے تھے یہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بخاری شریف میں ہے۔اورابوسعورؓ بڑے مفسر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ معاد سے مراد مقام محمود ہے۔مقام محمودمیدان محشر میں ایک مقام ہے اور وہاں ایک جھنڈا ہوگا اس کا نام لواءالحمد ہے۔اس کو تم یوں مجھوکہ بہاں جلسہ ہوتا ہے تو تنج بناتے ہیں خاص حضرات تنج پر ہوتے ہیں اور عام لوگ نیجے بیٹے ہوتے ہیں۔ تو مقام محمود میدان محشر کاسٹیج ہوگا اس پر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوں کے اور آپ ﷺ کا حبصنڈ الہرار ہا ہو گا باتی مخلوق نیچے ہوگی ۔توامام ابوسعود '' فرماتے ہیں کہ معادے مرادمقام محمود ہے اور اکثر مفسرین کرائم فرماتے ہیں کہ معادے مراد قیامت ہے

کدرب تعالیٰ آپ ایک وقیامت کی طرف اوٹائے گا قُسلُ دَبِّنی اَعُلَمُ آپ فرمادیں میرا رب خوب جانتا ہے مَنُ اس کو جَآءَ بِالْهُدی جو ہدایت لے کرآیا وَمَنُ اوراس کو بھی هُو فِی صَللِ مُبِیْنِ جو کھی گراہی میں ہے رب اس کو بھی جانتا ہے اس ہے کوئی شفخی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مُحننتَ تَرُجُو آ اَنُ یُلُقَی اِلَیْکَ الْکِتُ الْکِتُ الْکِتُ الْکِتُ الْکِتُ الْکِتْ الله عَلَیْ الله کُلُتُ تَرُجُو آ اَنُ یُلُقَی اِلَیْکَ الْکِتْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله کُلُتُ مَن کریم ﷺ آپ امید نہیں رکھتے تھے کہ ڈالی جائے گی ، اتاری جائے گی آپ کی طرف کتاب نبوت ملئے سے پہلے۔ آپ کوکوئی امید نہیں تھی کہ جھے نبوت ملے گی کتاب علی الله دَونی علی الله دَونی علی الله دَونی علی الله دَونی بنایا ، کتاب نازل فرمائی۔ آپ کونی بنایا ، کتاب نازل فرمائی۔

#### بدعتون كاغلط نظريه:

بریلوی حضرات میں جو عالی سم کے لوگ ہیں جن میں مفتی احمد یارخان بھی ہے۔
وہ اپنی کتاب ''جاء الحق'' میں لکھتا ہے کہ آخضرت کے جب پیدا ہوئے تو حافظ قرآن سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پہلے ہی حافظ قرآن سے تو عار حرامیں قرآن کس پر نازل ہوا کہ میر مہر کس پر نازل ہوا؟ پھر مدینہ منورہ میں کس پر نازل ہوتارہا؟ مبالغے کی بھی کوئی حدہوتی ہے۔ رب تعالی تو فر ماتے ہیں کہ آپ کے گاوا میہ بھی نہیں تھی کہ کتاب ملے گ اور سورت شور کی میں فر مایا کہ ما کھنے تو بی کہ آپ بھی کوا میہ بھی نہیں تھی کہ کتاب ملے گ اور سورت شور کی میں فر مایا کہ ما کھنے تو کہ نے ہیں کہ آپ بیدائش حامل ہوتا ہو ہو گئی جدہوتی ہے۔ اس کا نام محبت نہیں ہے کون شخص ہے مسلمانوں طور پر حافظ سے غلو کی بھی کوئی جدہوتی ہے۔ اس کا نام محبت نہیں ہے کون شخص ہے مسلمانوں میں سے جس کو آخضرت کی حرب نہیں کہ آپ میں کہ آپ میں کہ آپ میں کہ قرمیت کا یہ مظلب تو نہیں کہ آ دی مدین بھیا نگ جائے کہ جس سے قرآن کا انکار لازم آئے۔ فرمایا فلا قد کھوئے تن ظھیئے ا

لِلْکُفِرِیْنَ پس آپ نہ ہوں امداد کرنے والے کا فروں کے۔ یہ آپ کے کوخطاب کرکے امت کو سمجھایا ہے کہ ہرگز کا فروں کی مدد نہ کریں ۔ کا فروں کی مدد کسی بھی مرحلہ میں سمجھے نہیں۔

اب اس وقت دیکھوہ ماری حکومت خود تو ہمارے ساتھ ظلم وزیادتی کرہی رہی ہے دوسروں سے بھی ہمارے ساتھ زیادتی کرارہی ہے۔ مثلاً بھارت کو تخارت کی وہ ہولتیں بی جو مقامی تا جروں کو حاصل نہیں ہیں۔ کیا ان کو یہ ہولتیں اس لیے دی ہیں کہ وہ بے ایمان ہمارا گلاکاٹ رہے ہیں ، مسلمان عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ذیادتی کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ فداری کررہے ہیں۔ مسلمہ ہیہ کہ جربی کا فریعنی وہ کا فرجو مسلمانوں کے ساتھ لا رہے ہیں ان کی مدد کرنا حرام ہے۔ ہاں وہ کا فرجو تمہارے ساتھ نہیں لاتے دین کے معاطم میں تو ان کے ساتھ مرتاؤ کرنے کی اجازت ہے جیسا کہ مورۃ المحتحذ ہیں اس کا تھم موجود ہے۔ لانے والے کا فروں کو مہولتیں دینا حرام ہے گرہم نے تو کا م ہی وہ کرنا ہے جو قرآنی ادکامات کو ظالمانہ کہا ، جا برانہ کہا ، وحشیانہ کہا اور اس کے باوجود مسلمان کہلاتے ہیں لاحول ہولا تو ۃ الا باللہ انعلی انعظیم۔ اگر قرآن کی اول تا آخر بالفت کرنے کے باوجود بھی مسلمان ہیں تو پھر کا فرکس بلاکانام ہے؟

رب تعالیٰ کی طرف دعوت پینمبروں کا اجتماعی کام ہے:

الله تعالی فرماتے بیں و لا یَسطِ دُنگ اور ہرگزندروکیں آپ و۔ یہ آپ الله الله تعالی کی خطاب کر کے امت کو مجھایا جارہا ہے۔ ہرگزندروکیں آپ و عَنُ ایابِ الله الله تعالی کی آت وں کو بیان کرنے ہے ہرگزید کا فرندروکیں بَعُدَ إِذُ أُنْذِلَتُ اللّٰهِ کَ بعداس کے کہ وہ نازل کی گئی ہیں آپ کی طرف۔ اور کیا کام کرنا ہے و اڈع اللے رَبِّک اور آپ با نہیں نازل کی گئی ہیں آپ کی طرف۔ اور کیا کام کرنا ہے و اڈع اللے رَبِّک اور آپ با نہیں ا

دردين ودنياشادكن ياغوث اعظم دشكير

یہ فالص شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وات کے سوانہ کوئی حاجت روا، نہ مشکل کشا، نہ کوئی فریاد
رس اور نہ کوئی دسگیر، نہ کوئی دینے والا اور نہ کوئی لینے والا۔ اس کو جاہل تشم کے لوگ فروی
مسائل سمجھتے ہیں یہ فروی مسائل نہیں ہیں یہ کفروشرک کی بنیاد ہے۔ فروی مسائل تو ہیں خفی،
شافعی جنبلی، مالکی کے درمیان۔ یہ عقا کہ تو بالکل قرآن کے خلاف ہیں۔ یا در کھنا! ساری عمر
نمازیں پڑھتارہے ایک دفعہ کم پ شیخ عبد القادر جیلانی شیئاً للله اور عقیدہ ہو
کہ شیخ عبدالقادر جیلائی ہر جگہ ہے سنتے اور دیتے ہیں تو کا فر ہو گیا ساری عبادات باطل ہو
گئیں۔ یہ چھوٹے مسائل نہیں ہیں۔

 کُلُّ مَنُ عَلَيْهَا فَانِ "جُوكُونَى ہے زمین میں فناہونے والاہ وَیَبُقی وَجُهُ رَبِکَ فَو اللّہِ وَالْاِحُوامِ اور باقی رہے گا تیرے رہی ذات جو بزرگی اور عظمت والا ہے باتی سب فانی ہیں ۔ حتی کہ لوگول کی جان نکا لنے والے فرشتے پر بھی موت آئے گی کُلُ اللّه سب فانی ہیں ۔ حتی کہ لوگول کی جان نکا لنے والے فرشتے پر بھی موت آئے گی کُلُ اللّه سب فائی ہیں ۔ تا کہ سب فائی ہیں ۔ "ہر نفس نے موت کا ذاکقہ چھنا ہے۔" لَهُ اللّٰهُ حُکُمُ الی کا حکم ہے وَ اللّٰهِ تُورُ جَعُونَ کَا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤگے۔ اس کے متعلق سوچوکہ جب رب تعالیٰ کی عدالت میں جاؤگے تو کیا جواب دو گے۔ آج کے درس کو این گھرول میں جاکر سناؤ، دھراؤاور اس کی تکرار کرو۔



The second secon

.

•

•

.

.

.

.

بِنُهُ اللَّهُ النَّجِمُ إِنَّ عَمِلِكُ مِنْ النَّهِ النَّهُ النَّالَةُ النَّالَّةُ النَّهُ النَّالِحُلَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّاللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النّلِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالِي اللَّهُ اللَّالِلَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

Axa - c-c- Exa - c-c- Exa

**₹**χ**3=4-6=8**χ3••3-6

¥KXA ⇒⊅⊷≎⇔kXã

تفسير



(مکمل)

جلد ۱۵.

. \*\* . .

مِنْ أَلْعِيْكِبُونِ اللهِ السَّحِرِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيثِ مِنْ عَلَيْ الْكَالِمُ الْعَلَيْكِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيثِ مِنْ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيثِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيثِ مِنْ الرَّامِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيثِ اللهِ الرَّحْمِنِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيثِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيثِ اللهِ الرَّحْمِنِ اللهِ اللهِ الرَّحْمِنِ اللهِ المِنْ الرَّامِ اللهِ المُعْلَقِينِ اللهِ المُعْلَقِينِ اللهِ اللهِ المُعْلَقِينِ اللهِ المُعْلَقِينِ اللهِ المُعْلَقِينِ اللهِ المُعْلَقِينِ اللهِ المُعْلَقِين المرق آحسب التاس أن يُتُركُوا أن يَقُولُوا امتاوهم لايْفُتنُوْنَ ﴿ وَلَقَلَ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ فَلَيَعُلَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَكَ قُوْا وَلَيَعُلَمُنَّ الْكُنِينِينَ ﴿ آمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاتِ أَنْ يَسْبِقُوْنَا لِمَا يَحْكُمُونَ ٥ مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجِلَ اللهِ لَاتِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ و مَنْ جَاهَكَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهُ إِنَّ اللَّهُ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِينَ ۞ وَ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحْتِ لَنُكُفِّرَتَ عَنْهُمْ سَيِّالْتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمْ آحْسَ الَّذِي كَانُوْا يِعُمُكُوْنَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِكَ يُهُ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَا لِأَنْ اللَّهُ لِأَنْ اللَّهُ مِنْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا الْيُ مَرْجِعُكُمْ فَأَنِيَّكُكُمْ مِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الْمَ 0 أَحَسِبَ النَّاسُ كَيالًمان كرتے بي لوگ أَن يُتُوكُونَ اَن يُتُوكُونَا

وہ چھوڑ دیئے جاکیں گے اَنُ اس بات پر یَّقُولُو آ اَمَنَاکہوہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں وَ هُمُ لَا یُفْتَنُونَ اوران کی آ زمائش نہیں کی جائے گی وَلَقَدُ فَتنَا اور البتہ تحقیق آ زمائش میں ڈالا ہم نے الَّذِینَ ان لوگوں کو مِنْ قَبُلِهِمْ جوان سے البتہ تحقیق آ زمائش میں ڈالا ہم نے الَّذِینَ ان لوگوں کو مِنْ قَبُلِهِمْ جوان سے نہائے تھے فلک عُلْمَنَ اللّٰهُ لیس اللّٰہ تعالی ضرور ظاہر کرے گا الَّذِینَ صَدَقُوا ان سِنے تھے فلک عُلْمَنَ اللّٰهُ لیس اللّٰہ تعالی ضرور ظاہر کرے گا الَّذِینَ صَدَقُوا ان

لوگوں كوجو سے بين و لَيَعُلَمَنَّ الْكَذِبِينَ اورضرورظا بركرے كا جمواوں كو أمّ حَسِبَ الَّذِيْنَ كِياخِيال كِياان لُوكُول نِي يَعْمَلُونَ السَّيّا بِ جَمْل كرتِ بیں برے اَن یَسْبِقُونَا کہوہ ہم آ گےنکل سکتے ہیں سَآءَ براہے مَا يَحُكُمُونَ جووه فيصله كرتے بين مَنْ كَانَ يَوْجُوا جَوْض اميدر كھتا ہے لِقَآءَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى كَا لَا قَاتَ كَى فَاِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لِسَ بِشُكَ مِعاداللَّهُ عَالَى كَ لَاتِ البِتهَ فِي والى مِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اوروبى منفوالا جائة والا ے و مَنُ جَاهَدَاور جس نے جہاد کیا فیانگما یُجَاهِدُ لِنَفُسِهِ کِس پختہ بات ہےوہ جہاد کرے گااپی جان کے لیے إنّ اللّٰهَ بِشك اللّٰد تعالىٰ لَغَنِيّ البت ب پرواہے عن العلمين تمام جهان والول سے وَالَّذِيْنَ اوروه لوگ المَنُوُا جوايمان لائ و عَمِلُوا الصَّلِحْتِ اورانهول فِعمل كيا چھ لَنُكَفِّرَنَّ البته بم ضرور مثاتي ك عنه مان سه سياتهم ان كى خطائيل و لَنَجْزِيَنَّهُمُ اورجم ضروران كوبدله وي ك أحسن اللَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ بهتران اعمال كاجوده كرتے تھے وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ اور بهم نے تاكيدى ظم ديا ہانان کو بوالدیہ اس کے والدین کے بارے میں حُسْنًا اچھالی کا وَإِنْ جَاهَدا ک اوراگروه زور ڈالیں تجھ پر لِتُشُوک ہی کہ توشر یک بنائے مير عاته ماس چيزكو ليسس لك به عِلْم جس كا تخفي علم بين ب فَلاَ تُطِعُهُمَا لِيس اطاعت نه كران دونوں كى إلَى مَرُ جعُكُمُ ميرى طرف ب

تمهارالوثا فَانَبِّنُكُمُ يس مين تمهين خبردون كابِمَا اس كارروائى كى تُحنَّتُمُ تَعُمَلُونَ جوتم كرتے تھے۔

سورة العنكبوت كي وجبرتسميه:

اس سورة كا نام سورة العنكبوت ہے۔ عنكبوت كامعنى ہے مكڑى جو گھرول ميں جالا بنتى ہے۔ اس سورت ميں اللہ تعالى نے شرك كاردكرتے ہوئے فرمايا۔ مثال ان لوگول كى جو اللہ تعالى كے سواد وسرول كو حاجت روا ، مشكل كشا سجھتے ہيں اور ان سے مراديں مانگتے ہيں ان كى مثال السے ہى ہے جيسے كرئى ، كے مثل المعنہ كبوت ، چونكہ عنكبوت كالفظاس سورت ميں آيا ہے تو اس وجہ سے سورت كا نام عنكبوت ہے۔ يسورت مكه كرمہ ميں نازل ہو كى تھيں۔ اس كے سات ركوع اور ہوئى ہے اس سے پہلے چوراسی سورتيں نازل ہو چكی تھيں۔ اس كے سات ركوع اور انہتر (۲۹) آيات ہيں۔

السم حروف مقطعات میں سے ہے۔ اور بیحروف انیس سورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ ان کے متعلق مفسرین کرائے نے بوی تفصیل بیان کی ہے۔ ایک بیہ ہے کہ بیاللہ تعالیٰ کے ناموں کے محفف ہیں مخفف کا مطلب بیہ ہے کہ ایک لفظ سے ایک حرف لے لیا جائے جسے محرشفیع ۔ تو لفظ محمد سے میم لے لیا جائے اور شفیع سے تین لے لیا جائے اور م-ش کھم شفیع کا مخفف ہے ۔ تو اس تفسیر کے کھا جائے جس سے مراد محمد شفیع ہو۔ تو گویا م-ش محمد شفیع کا مخفف ہے ۔ تو اس تفسیر کے مطابق بیاللہ تعالیٰ کے ناموں پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلاً الف سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ بیہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اور لام سے مراد لطیف ہے باریک بین ۔ اور میم سے مراد مالک ہے ممالک یہ وم اللہ بن قیامت کے دن کا مالک ۔ '' کتباب الاسماء و الصفات ہے ممالک یہ وم اللہ بن قیامت کے دن کا مالک ۔ '' کتباب الاسماء و الصفات لے لیہ بین حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بی تفسیر نقل کی گئے ہے کہ لے لیہ ہے تی می تفسیر نقل کی گئے ہے کہ لے لیہ ہے تی نشیر نقل کی گئے ہے کہ لے لیہ ہے تی نشیر نقل کی گئے ہے کہ لے لیہ ہے تی نے نقل کی گئے ہے کہ لیہ ہے تی نے نقل کی گئے ہے کہ لیہ ہے تی نہ نقل کی گئے کے لیہ بین نے نقل کی گئے ہے کہ لیہ ہے تی نہ نام کی نقل کی گئے کے کہ لیا نہ ہے تی نہ نہ ہے تی نی نام کی کی کے کہ اللہ بی قبل کی گئے کے کہ اللہ بیہ ہے تی نہ کہ نظر کی گئے کے کہ اللہ بیہ ہے تی نے نواز کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کو نشان کی کی کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کے کہ کو نواز کی کو نواز کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کو نواز کی کی کی کی کی کی کو کی کی کو کو کی کی کے کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو

هِ مَ مِنُ اَسُمَاءِ اللَّه تعالى كريرروف مقطعات اللَّه تعالى كنام بين ليعنى بعينه بيد حروف اللَّه تعالى كنام بين \_

الله تعالی کے ننانو ہے نام مشہور اور پانچ ہزار غیر مشہور ہیں:

امام رازي ٌ تفسير كبير ميس،علامه ٱلويُّ روح المعاني ميں اور حافظ ابن كثيرٌا ين تفسير ابن كثير ميل لكصة بين كمالله تعالى كے نام حسمسة الاف يانچ ہزار بيں \_ان ناموں ميں یہ بھی ہیں۔ یہ جوننانوے نام ہیں وہ مشہور ہیں۔اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام صرف ننانوے ہیں بلکہ یہ مشہور نام ہیں تو ایک تفسیر یہ ہوئی کہ بعینہ یہی حروف اللہ تعالی کے نام ہیں اور دوسری تفسیریہ ہوئی کہ بیاللہ تعالیٰ کے ناموں سے مخفف ہیں ان پر دلالت كرتے ہيں۔اس تفسير كےمطابق ميہ بھى بيان كرتے ہيں كەالف سےمراداللہ تعالیٰ اور لام ے مراد جبرائیل علیہ السلام اور میم سے مراد محدرسول اللہ ﷺ بیں یعنی بیقر آن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے جبرائیل علیہ السلام لے کرآئے ہیں اور حضرت محدرسول اللہ ﷺ پر نازل کیا گیاہے۔اور قاضی بیضاوی فرماتے ہیں کہ الف الآءُ اللّه سے مخفف فَہاَی الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان مِي إلاء الله الله الله الله كي الله كي مع برجس كامعنى نعمت ب-الاء كالمعنى نعتين اور لام سے مراد ليطف الله باورميم سے مراد ملك الله ہے۔مطلب ہے گا ملک بھی اللہ تعالیٰ کا ،مہر بانیاں بھی اللہ تعالیٰ کی ،نعتیں بھی اللہ تعالیٰ کی۔اوربھی بہت سی باتیں کی گئی ہیں۔

ايمان سے زيادہ فيمتی شے کوئی نہيں:

الله تعالی فرماتے ہیں اَحسِبَ النَّاسُ کیا خیال کرتے ہیں لوگ، کیا گمان کرتے ہیں لوگ، کیا گمان کرتے ہیں لوگ اُن صرف اس کرتے ہیں لوگ اُن ُ صرف اس

بات يريقُولُوْ آ المَناكروه كتي بي بم ايمان لائي بي صرف المَناكب ع جمورُ دي جائیں گے وَ هُمْ لَا يُفْتَنُونَ اوران كي آز مائش بيس كي جائے گي۔ونيا كا قاعدہ ہے كہ جو چر جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کے لیے اتن ہی محنت کرنا پڑتی ہے۔ محنت کے بغیر قیمتی شے حاصل نہیں ہوتی اور یقین جانو ایمان سے زیادہ قیمتی شے کوئی نہیں ہے۔اس جہان میں چونکہ اس کی منڈی نہیں ہے اس لیے اس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ اس کاعلم الگلے جہان میں ہوگا۔ بہر حال ایمان سے قیمتی شے کوئی نہیں ہے۔ تو صرف احسا کہنے سے ایمان کی سندنہیں مل جائے گی کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ہم مومن ہیں اتنی بات پر تمہیں نہیں حچور ویا جائے گا کہ تمہاراامتحان نہ ہوآ ز مائش نہ ہو کہ ایمان پر پورے اتر تے ہویا نہیں۔ یادر کھنا! ہم موروتی مسلمان ہیں کہ ہمارے باب دادامسلمان تھاس کیے ہم مسلمان ہیں۔ جو چیز وراثت میں ملتی ہے اس کی قدرنہیں ہوتی ۔ اسلام کی قدر پوچھوحضرت بلال فل سے، حضرت خباب بن ارت اللہ سے، حضرت عمار اللہ سے اسلام کی قدر بوچھو، حضرت یاسر عظم سے ،حضرت سمیدرضی الله تعالی عنها سے ،حضرت ابوقطیحہ عظمہ سے ان لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اس کی کچھ قیمت بھی دنیا میں ادا کی ، ماریں کھا کیں ، قیدیں بھکتیں، دھوپ میں لڑے، انگاروں پر جلے، بہت کچھ کیا۔

## ایمان کے ساتھ آز مائش ہوگی:

توالله تعالی فرماتے میں کہ بیلوگ کیا خیال کرتے میں کہ صرف امن کہنے سے جھوڑ دیئے جا کیں گے اور انہیں آز ماکش میں نہیں ڈالا جائے گا وَلَقَدُ فَتَنَا الَّذِینَ مِنُ قَبُ لِلِهِ مَا اور البت تحقیق ہم نے آز ماکش میں ڈالا ان لوگوں کو جوان سے پہلے تھے۔ ان کا متحان ہوا بری آز ماکش ہو کیں فیلین مَل الله الَّذِینَ صَدَقُو اللَّهِ اللّهُ الَّذِینَ صَدَقُو اللّه الللّه اللّه اللّه

گاللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو صحابہ کرام میں دوسر نے نمبر کے مفسر جیں کیونکہ پہلے نمبر کے مفسر حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ بیں۔ وہ اس کا معنیٰ کرتے ہیں کہ پس البتہ ضرور ظاہر کرے گا ان لوگوں کو جو سے ہیں و کینے کہ نو انکلہ بینی و اور ضرور ظاہر کرے گا ان کو جو جھوٹے ہیں۔ بغیرامتحان کے جھوٹے کینے کہ نین اور ضرور ظاہر کرے گا ان کو جو جھوٹے ہیں۔ بغیرامتحان کے جھوٹے سے کا بتانہیں چلتا۔ دنیا میں امتحان اس لیے مقرر ہوئے ہیں کہ محنت کرنے والے اور محنت سے گزیر کرنے والے کاعلم ہوجائے ، سمجھ دار اور احمق کا امتیاز ہوجائے۔ دعویٰ ایمان اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات بیدافر ما کیں گے کہ ان سے جھوٹے اور حقیقت ایک ایک ہوجائیں گے۔

## الله تعالى كى كرفت عيكوئى نهيس نيح سكتا:

 والارْضِ اگرتم طاقت رکھے ہوکہ نکل جاؤ آسانوں اور زمین کے تناروں سے فانفُذُو او تو نکل جاؤ کا لاتنہ فی اُون الله بسلطن تم نہیں نکل سکتے گر غلبے کے ساتھ ۔ 'رب تعالی کے آسان کوچھوڑ کر زمین کوچھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ یہ بھی نہ خیال کروکہ رب تعالی کی گرفت سے نے جاؤ گے نافر مانی کر کے مین تکان یَو جُو القاء الله جُو خص امیدر کھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی ۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی ۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی ۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات میں کھڑ ابول گا اور رب تعالیٰ کی تجی عدالت قائم ہوگی اور میں رب تعالیٰ کی عدالت میں کھڑ ابول گا اور رب تعالیٰ مجھ سے بوچھیں کے کہا ہے بندے اتو کیا تعالیٰ کی عدالت میں کھڑ ابول گا اور رب تعالیٰ مجھ سے بوچھیں کے کہا ہے بندے اتو کیا کے جودت مقرر کیا ہے وہ البت آنے والا ہے ضرور آکر دہے گا۔

#### بنیاد برست ہوناعقل مندی ہے:

جیسے تو حید اور رسالت کا مسکد بنیادی ہے اس طرح قیامت کا مسکد بھی بنیادی ہے۔ آج جوآ دی ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہے اس کو یور پی تو میں بنیاد پرست کہہ کر طعنہ دیتی ہیں۔ بھائی بنیاد پرست ہوناعقل کی بات ہے۔ اس طعنے سے گھبرائیں مت ، کی زمانے میں اولڈ فیشن ہوتا تھا کسی زمانے میں قد امت بسند کا لفظ ہو لتے تھے۔ آج کل بنیاد پرست کی اصطلاح ہے جو پکا سچا مسلمان ہوا پے عقیدے پر قائم ہواس کو بنیاد پرست کہتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنیاد پرست بنائے اس طعنے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنیاد پرست بنائے اس طعنے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہیں۔ و کہ گھو انگ میٹ یا اندوائی ہمیں بنیاد پرست بنائے اس طعنے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہیں۔ و کہ گھو انگ میٹ بنیاد ور پست بات کو اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے اور اس کی اس صفت میں اور کوئی شر بیک نہیں ہیں۔ فرمایا و مَنُ جَاهَدَ اور جس نے جہاد کیا فاینہ ما یہ خوالے کہ لنفیسہ پس پختہ بات

ہے کہ وہ جہا داینے نفس کے لیے کرے گا۔

جهاد کی اقسام:

جہاد کی گئی قتمیں ہیں۔ ایک جہاد ہے تمن کے مقابلہ میں مور جا بند ہونا ، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کافروں کے ساتھ لڑنا اورنفس امارہ کا مقابلہ کرنا بھی جہاد ب-مديث ياك مين آتاب آخضرت الشيف فرمايا ألا أخبر كم بالمُجَاهِدِ"كيا میں تمہیں نہ بتلا وُں کہ مجامد کون ہوتا ہے۔''صحابہ کرامﷺ نے عرض کیا حضرت بتلا ئیں ۔ فرمايا مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ "جَوْخُص جِهادكر اليخفس كساتهاالله تعالیٰ کی اطاعت میں ۔'' جورب تعالیٰ کی رضا کے لیے دین کے سلسلے میں اپنے تفس کا مقابلہ کرے وہ بھی مجاہد ہے۔اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا پہنچی جہاد کی ایک قتم ہے۔تو فر مایا جس نے جہاد کیا پختہ بات ہے وہ جہاد کرے گا اپنے نفس کے لیے۔ رب تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں نے إنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَن الْعُلْمِيُنَ بِشَك التَّدُتُعَالَى البته بے برواہے تمام جہان والوں ہے۔وہتمہاری نماز وں ،روز وں ،عبادتوں اورمحنتوں کامحتاج نہیں ہے ۔اس کی صفت ہے المصمد بے نیاز۔ساری دنیاس کی مختاج ہے وہ کسی کامختاج نہیں ب وَالَّـذِيْنَ الْمَنُوا اوروه لوَّك جوايمان لائے وَ عَـمِـلُوا الصَّلِحْتِ اورانهوں نِعْمَل كِيا يَهِ لَن كُفِّونَ عَنهُم سَيّا يِهم البديم ضرور مثاوي كان كى خطائیں۔ گناہ معاف کردیں گے۔ گناہ معاف ہوجائیں برسی بات ہے۔ شیخ مصلح الدین *عدیؓ نے گل*تان میں ایک بزرگ کی بات نقل فر مائی ہے۔

مینگویم که طاعتم به پذیر قلم عفو برگنا ہم کش '' میں تہیں کہتا کہ میری بندگی قبول فر مالے البتہ معافی کا قلم میرے گنا ہوں پر پھیردے۔'' یعنی میرے گنا ہوں کومعاف فر مادے۔ہم بے فکرلوگ ہیں ہمیں آخرت کا احساس ہی نہیں ہے۔ایک دودن نماز پڑھ کے ہم یہ بچھتے ہیں کہرب ہمارامقروض ہوگیا ہے۔وہ لوگ بھی تے جوعمادت کرتے تھاور کہتے تھے ما عَبَدُناک حَقّ عِبَادَتِک ''اے يزوردگار! تیری عبادت کاخن ہم سے ادانہیں ہوسکا جس طرح آپ کی عبادت کرنے کاحق تھااس طرح ہم عبادت نہیں کر سکے۔' تو فر مایا ہم ان کے گناہ معاف کردیں گے وَ لَـنَـجُزِيَنَّهُمُ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اورجم ان كوضرور بدله دي كي بهتران كامول كاجوده كرتے تھے۔ بہلےتم بڑھ حکے ہوكہ جوآ دمی ایمان ،اخلاص اور اتباع سنت کے جذبے سے نیکی کرے گا تو اس کواللہ تعالیٰ دس گنا اجرعطا فر ماتے ہیں۔ فی سبیل اللہ کی ہد میں کرے گا تو سات سوگنا اجر ملے گا وَ اللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنُ يَّشَآءُ '' اور الله تعالیٰ بڑھا تا ہے جس کے اليحطابتاب-

#### حضرت سعده فله كاامتحان:

آگایک امتحان کا ذکر ہے۔ حضرت سعد بن وقاص ﷺ مردول میں تیسر نہر پرمسلمان ہوئے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے وہ خود فرماتے ہیں اِنّا اُللہ اللہ اللہ اللہ مسلمان ہوا۔
الاسلام ''مسلمانوں کا تیسراحہ۔''مطلب سے کہ میں تیسر نے نبر پرمسلمان ہوا۔
ان کے والد کا نام مالک تھا اور داد ہے کا نام وقاص تھا تو سعد بن وقاص بیدداد ہے کی طرف
نسبت ہے۔ عتبہ بن وقاص جس نے احد کے موقع پر پھر مار کر آنخضرت ﷺ کا تھوڑ اسا
دانت تو ڑا تھا بی آن کا بھائی تھا۔ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ حضرت سعد بن
وقاص ﷺ عشر ہمشرہ میں سے ہیں اور فاتح ایران ہیں۔ جب بیمسلمان ہوئے تو والد تو

ان کے فوت ہو چکے تھے محلے داروں نے ان کو ڈرایا دھمکایا کہ اسلام جھوڑ دو ،محمہ ﷺ کا ساتھ چھوڑ دو ۔لیکن بیکوئی کیجآ دمی تونہیں تھے کہ لوگوں کے ڈرانے دھمکانے سے ایمان چھوڑ دیتے لیکن دنیا میں بڑی سازشیں ہوتی ہیں۔ محلے دارا کھے ہوکران کی والدہ کے یاس گئے جس کا نام حمنہ تھا اور بیرابوسفیان ﷺ کی بیٹی تھی اور حضرت امیر معاویہ ﷺ کی ہمشیرہ تھی۔ محلے داروں نے جا کر کہا باجی! آپ کے بیٹے سعد کو کیا ہو گیا ہے اس نے باپ دادا كادين جيور ديا ہے؟ كسى نے كہا خالہ جى! آپ كاعقيدہ كيا ہے اور سعد نے كون سا عقیدہ بنالیا ہےخوب اکسایا اور کہا کہتم بھوک ہڑتال کر دو کہ میں اس وقت تک بچھنہیں کھاؤں ہیوں گی جب تک سعد کلم نہیں جھوڑ ہے گا۔لوگ منہ میں یانی ڈالتے تھوک دیتی ، روٹی ڈالتے اگل دیتی ،گھر میں شدید پریشانی کی صورت حال پیدا ہوگئی۔سعدﷺ نے کہا امی آپ کا بھی حق ہے مگر کلمہ کلمہ ہے ، ایمان ایمان ہے میں نے کلمہ نہیں جھوڑ نا ایمان نہیں جھوڑ نا۔ ماں نے کہامیں اس وفت تک نہ کھاؤں گی نہ ہیوں گی جب تک تو اپنے آبائی دین پر واپس تہیں آجائے گایا پھر میں ای طرح بھو کی بیای مرجاؤں گی اور ساری دنیا میں ہمیشہ کے لیے بدرسوائی تیرے سررے گی کہتم اپنی مال کے قاتل ہو۔ شریرلوگول نے مزیدیہ کیا کہ ان کی والدہ کو کہا کہتم گلی میں جا کر دھوپ میں لیٹ جاؤ ۔ وہ گلی میں جا کر لیٹ گئی ۔ لوگ یو چھتے مال تھے کیا ہواہے؟ تو کہتی کہ میر ابیٹا سعد نافر مان ہو گیا ہے۔ اندر لے جاتے کھسک کر پھر گلی میں آ جاتی ۔مسلم شریف اور ابوداؤ دشریف کی روایت میں ہے کہ حضرت سعد بڑے پریثان ہوئے کہ میں کیا کروں ماں ایسی حالت کو پہنچ گئی ہے کہ جان خطرے میں تھی ۔لوگوں نے کہا سعد ماں پرترس کھاؤ ہمارے ساتھ چلوتمہارے پیغمبر کے پاس جاتے ہیں کہ اس حالت میں کیا کرنا جاہے؟

آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس موقع پر بیآیت نازل ہوئی
وَوَحَّیْنَا الْإِنْسَانَ تَوْ پُر حضرت معدی اپنی والدہ کے پاس گئے اور کہاا مال جان! اگر
آپ کے بدن میں سوروحیں ہوں اور میر ہے سامنے ایک ایک کر کے نگلتی رہیں میں پھر بھی
اپنادین نہیں چھوڑوں گا۔ ابتم چا ہوتو کھاؤ بیو یا مرجاؤ بہر حال میں اپنے وین سے نہیں
ہٹ سکتا۔ ماں نے ان کی اس گفتگو سے مایوس ہوکر کھانا کھالیا۔ ابن کثیر ، روح المعانی،
معالم النز بل وغیرہ میں اس آیت کریمہ کابیشان نزول لکھا ہے۔

الله تعَالَى فرمات بين وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ اورجم في تاكيدي حَكم ديا بانسان كو بو البدّيب محسنًا اس كوالدين كے بارے بيں اچھائى كا۔والدين كے ساتھ حسن سلوک کرنا بیالیا تھم ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر آنخضرت ﷺ کے مبارک ز مانے تک یہی تھم رہا ہے کہ والدین کی ہروہ بات ماننا ہے جواللہ تعالیٰ اور اس کے رسول هِ كَ خلاف نه مو وَإِنَّ جَاهَدُ كَ اوراكروهُ زورو السِ تجه يريتهار عوالدين تم ير دباؤ ڈال کر تہمیں اس بات برآمادہ کریں لِتُشوک بھی کرتو شریک بنائے میرے ساتھ مَا اس چِزكُو لَيُسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ جَس كَا يَجْفِعُلُمْ بِي فَلاَ تُطِعُهُمَا يِس اطاعت نہ کران دونوں کی۔شرک ایک ایسی فتیج بیاری ہے کہ اللہ تعالی نے واضح طور برفر ما دیاہے کہ اگر والدین بھی اس پر آ مادہ کریں تو ان کی بات نہ مانو حقیقت ہے ہے کہ کا سُنات میں ضداکی شریک کوئی چیز نہیں ہے۔ سورہ یونس میں ہے قُلُ اَ تُنَبُّونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ السَّمُونِ وَلا فِي الْأَرُضِ ''ا تِيغَمِيرِ! آب كهددي كدكياتم الله تعالى كوده چيز بتلانا چاہتے ہو جووہ زمین آسان میں نہیں جانتا۔''خداکے علم میں تو اس کا کوئی شریک نہیں ہے تہمیں کہاں سے علم ہو گیا کہ خدا کا شریک ہے۔ بہر حالی فر مایا کہ والدین اگر شرک کی

ترغیب دیں تواطاعت نہیں کرنی۔

## ماں باپ کی اطاعت کے متعلق ایک فقہی ضابطہ:

چنانچہشاہ عبدالعزیز محدث وہلویؓ نے اس کے متعلق ایک فقہی ضابطہ بیان فرمایا ہے کہٰ ماں باپ اگر ایسے حکم کو چھوڑنے کا حکم دیں جو فرض اور واجب ہوتو پھران کی بات نہیں مانی مثلاً کہیں کہ نماز نہ پڑھو،روز ہندر کھو،عورتوں کوشریعت نے پردے کا حکم دیا ہے اور وہ کہیں کہ بیردہ نہ کرو،لڑکوں کو کہیں کہ ڈاڑھی منڈاؤ۔ بیتمام چیزیں فرض یا واجب کے درج مين آتى بير \_ آنخضرت الله كافرمان بالاطاعة لِمَخْلُونِ فِي مَعْصِيةِ الْهِ خَالِقُ ''رب تعالیٰ کی نافر مانی میں مخلوق کی طاعت جائز نہیں ہے۔'' تو فرض یا واجب کو والدین کے کہنے پر چھوڑ نا جائز نہیں ہے۔ ہاں وہ احکام جومشحب ہیں اگر والدین ان کو حچوڑ نے کا حکم دیں تو حچوڑ دیں ۔مثلاً کہیں کہ نفلی نماز نہ پڑھ بفلی روزہ نہ رکھ اور ہماری خدمت کر تومستحب پر والدین کی خدمت مقدم ہے ۔ تو فر مایا کہ اگر والدین تحجے میرے ساتھ شریک تھہرانے پرآ مادہ کریں توان کی بات نہیں ماننی اِلَنتَی مَوْجِعُکُمُ میری طرف مِيْمَ اللهِ الواللهُ فَأُنْبِنُكُمْ بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ لِس مِن مَهِين خبردون كاس كارروائي كي جوتم کرتے تھے۔ پھراس عقیدے اور عمل کے مطابق فیصلہ ہوگا۔



وَالَّذِيْنَ الْمُوْا وَعِلُواالصِّلِعِ النَّنْ خِلَنَّهُمْ فِي الصَّلِعِينَ وَالسَّعِ عَلَى وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يَعُوْلُ الْمَكَا بِاللَّهِ فَاذَا الْوَذِي فِي اللهِ جَعَلَ فَيْنَ التَّالِينَ مَنْ وَلِينَ جَاءٍ نَصُرُّ مِّنَ رَبِكَ فِي اللهِ عَكُمْ اللهِ اللهِ وَلَمِنْ جَاءٍ نَصُرُّ مِنْ رَبِكَ لِمَنْ اللهُ يَاعُلُمَ مَا فَيْ صُلُ وَلِي لَكُولُونَ اللهُ اللهُ يَاعُلُمُ مَا فَيْ صُلُ وَلِي لَكُولُونَ اللهُ ال

وَالَّذِیْنَ اوروہ لوگ امَنُوٰ اجوایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ اور انہوں نے مل کے اقتصے لَئُدُ خِلَنَّهُمُ البتہ ہم ضرورداخل کریں گے ان کو فِی الصَّلِحِیْنَ نیک لوگوں میں وَ مِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَنُ وہ ہی ہیں یَقُولُ جو کہتے ہیں امَنَّ بِاللَّهِ ایمان لائے ہم اللَّد تعالیٰ پر فَاِذَ آ اُو ذِی فِی یَقُولُ جو کہتے ہیں امَنَّ بِاللَّهِ ایمان لائے ہم اللَّد تعالیٰ پر فَاذَ آ اُو ذِی فِی اللَّهِ ایمان لائے ہم اللَّد تعالیٰ پر فَاِذَ آ اُو ذِی فِی اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اور کِیانہیں ہے اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَكِيانہیں ہے اللَّهُ الرَكِيانہیں ہے اللَّهُ الرَكِيانِينَ ہے اللَّهُ اللَّه

جانتا بما فِي صُدُور الْعلَمِيْنَ اس چيز كوجوجهان والول كيينول مي ب وَلَيَعُلَمَنَّ اللَّهُ اورالبته ضرورظا مركر عالله تعالى الَّذِيْنَ امَّنُو اان لوكول كوجو ايمان لائے وَلَيَعُلَمَنَ الْمُنْفِقِينَ اورالبت ضرورظا بركرے كامنافقول كو وَقَالَ الَّذِيْنَ اوركماان لوكون ن كَفَرُو اجوكافر بين لِلَّذِيْنَ المَنُو اان لوكولُ كوجومون بي إتَّبِعُوا سَبِيلنَا تم پيروى كرومار عراسة كى وَلْنَحُمِلُ خَطْيِكُمُ اورجم الله الله المستمارك مناه وَمَا هُمُ اور جيس بن وه بحامِلِينَ اللهائے والے مِنْ خطيلهُم مِنْ شَيْ ءِ ان كَانابول ميں سے چھھى إنَّهُم لَكَذِبُونَ بِحَرَّك وه البعد جمول بي وَلَيْ حُمِلُنَّ أَثُقَالَهُمُ اور البعد وه ضرور الله عير كاين بوجه و أَثْقَ الأحمَّعَ أَثْقَالِهِمُ اور بَحِه بوجهاي بوجهول ك ساتھ وَلَيْسُئَلُنَّ اور البته ضرورسوال كيے جائيں كے يَوْمَ الْتِقِيامَةِ قيامت والےدن عَماً اس چیز کے بارے میں کانوا یَفْتُرُونَ جووہ افتر اباند صح

کل کے دری ہیں تم نے سا (اور پڑھا) کہ اللہ تعالی نے انسان کوتا کیدی تھم ویا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے اور اگر والدین کفر وشرک پر آمادہ کریں تو پھراطاعت نہیں کرنی ۔ آگے اللہ تعالی نے ایمان کی قدرو قیمت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا و اللّٰذِینَ امَنُو ا اور وہ لوگ جوایمان لائے و عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اور انہوں نے عمل اچھے کے یعنی ایمان کے ساتھ اللہ تعالی کا وعدہ ہے فرمایا کَ اللّٰہ تعالی کا وعدہ ہے فرمایا کَ نُد خِلَنَهُمْ فِی الصّٰلِحِیْنَ البتہ ہم ان کوضر ور داخل کریں گے نیک لوگوں کے جاتم ایک کا کھر اللہ تا ہم ان کوضر ور داخل کریں گے نیک لوگوں

میں اور نیک لوگوں کا مقام جنت ہے۔تو گویا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جوایمان لا ئیں گے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جوایمان لا ئیں گے اور اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا اور ان کو نیک لوگوں کی رفاقت عاصل ہوگی۔

# کمزورایمان اورمنافق قتم کےلوگوں کا ذکر: "

آگاللہ تعالیٰ نے کرورایمان والے منافق قسم کے لوگوں کا ذکر فر مایا ہے و مِنَ النّاسِ مَنُ اورلوگوں میں ایسے بھی ہیں یقُونُ جو کہتے ہیں امْنَا بِاللّٰهِ ہم ایمان لائے اللّٰہ تعالیٰ پہان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن فَاِذَ آ اُوٰ ذِی فِی اللّٰهِ جبان کو الله تعالیٰ الله تعالیٰ پہان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن فَاذَ آ اُوٰ ذِی فِی اللّٰهِ جبان کو الله تعالیٰ کے بارے میں تکلیف پہنچائی جاتی ہے جُعَل فِیْنَنَةَ النَّاسِ کَعَذَابِ اللّٰهِ تعمرات ہیں لوگوں کی آز مائش اور سز اکو الله تعالیٰ کے عذاب کی طرح لوگوں کی سز اکو ایسے سجھتے ہیں بی جی الله تعالیٰ کا عذاب سے بچنا ہے۔ اور دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں اور ایمان کے بارے میں تعالیٰ کے عذاب سے بچنا ہے۔ اور دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں اور ایمان کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا ہے۔ اور دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں اور ایمان کے بارے میں جب استخان آتا ہے تو پھر کے ثابت ہوئے ہیں۔

#### ایمان کے دعوے دارامتحان کے وقت کیے ثابت ہوتے ہیں:

اس کاہم نے عملاً مشاہرہ کیا ہے ۔ 190 ء کی تحریک ختم نبوت میں دس ماہ میں نے ملتان جیل میں گزارے ہیں۔ اس جیل میں چار ضلعوں کے دوسوسیای قیدی تھے۔ گوجرانوالا ،سیالکوٹ ،کیمبل پور ،سرگودھا۔ بہت بڑی بیرک تھی دومنزلہ، B کلاس کے قیدی تھے۔ ہمیں وہاں کسی قتم کی کوئی تکلیف نہیں تھی اور نہ ہی ہم ہے کوئی مشقت کی جاتی قیدی تھے۔ ہمیں وہاں کسی قتم کی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ پانچ چے سبق میں پڑھا تا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ استادموں ناعبدالقدیم صاحب اور حضرت مولانا مفتی عبدالواحد بات ہے۔ کہ ہمارے ساتھ استادموں ناعبدالقدیم صاحب اور حضرت مولانا مفتی عبدالواحد

صاحب بھی تھے۔سپر نٹنڈ نٹ جیل اسلم خان چھچھ کےعلاقے کا تھااورمولا ناعبدالقدیر صاحب بھی چھچھ کے علاقہ کے رہنے والے تھے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ وہ ہفتے میں ایک دود فعہ معاینہ کے لیے ضرور آتا تھا۔ایک دفعہ آیا اور بڑی عقیدت کے ساتھ مولا ٹاکو سلام کیااور کہا کہ اگر آ ہے کوکوئی تکلیف ہوتو بتا ئیں میں اپنے اختیار کےمطابق اس کا زالہ كروں گا۔ مولانا بڑے مستقل مزاج تھے كہنے لگے الحمد بلند! ہميں كوئى تكليف نہيں ہے۔ اسلم خان نے کہا مولا نامیرے یا س ایک درخواست آئی ہے اس میں لکھاہے کہم جمیں رہا گر دوہم ختم نبوت کاعقیدہ تو رکھیں گے گرنہ ہم درس میں بیان کریں گے اور نہ مجمع میں بیان كريں گے۔ آسلم خان نے بینتے ہوئے كہا مولانا ميرے ياس دو ہزارے زيادہ اخلاقی قیدی ہیں چھ چھ، سات سات ،آٹھ آٹھ ،نونو سال سے بامشقت قید کاٹ رہے ہیں بھی سی قنیری نے معافی کی درخواست نہیں دی کہ جمیں رہا کر دوآ کندہ ہم جرائم نہیں کریں گے ۔ تمہارے مولوی دین کے لیے آئے ہیں اور اشنے کیج ہیں کہتے ہیں کہ ہم لکھ کردیتے ہیں کہ ہم عقید وختم نبوت درس میں بیان کریں گے نہ مجمع میں بیان کریں گے۔ پھران کوا تنا بھی علم نہیں ہے کہ میں قیدیوں کور ہا کرنے کا مُجا زنہیں ہوں میں تو امین ہوں یہ میرے یا س امانت ہیں۔ پھر پیمر کزی حکومت کے قیدی ہیں ان کو وزیرِ اعلیٰ اور گورنر بھی رہانہیں کر سکتے۔ہم نے استادمحتر م سے کہا کہ اس سے کہوکہ میں ان کے نام بتلائے۔حضرت کے ساتھ چونکہ اس کی بے تکلفی تھی حصرت نے کہا اسلم خان جمیں ان کے نام بتلاؤ؟ کہنے لگا ب رازی با تنیں میں بتلا کی نہیں جاسکتیں۔حضرت نے فر مایانہیں جمعیں ضرور بتلاؤ۔ کہنے لگا احیما میں صرف آپ کو بتلاؤں گاکسی موقع نے ۔ مقترت اس کے پاس دفتر میں تشریف لے گئے۔ حضرت بڑے زودنولیں تھے وہ درخوامت اس نے حضرت کے سامنے رکھی حضرت نے

## مندوستان کی آزادی میں اہل بدعت کا کوئی حصہ ہیں :

اس کی تازہ مثال جہادا فغانستان میں شیعہ کا کردار ہے کہ جہادا فغانستان شروع ہواتو تمام شیعہ شظیمیں بھاگ کرابران چلی گئے تھیں ہجابدیں کی جتنی بھی تظیموں نے حصہ لیا ووساری اہل سنت والجماعت کی ہیں شیعہ کی کوئی تنظیم جہادا فغانستان میں شریک تبییں ہوئی بور سرب ایران میں مزے اڑاتے رہے جس وقت فتح قریب ہوئی تو کودکر آگئے کہ حکومت میں جمیس بھی حصہ دو۔ بھائی اہم جہاد ہے بھاگ کرابران میں مزے کرتے رہ اوراج میں ہمیں بھی سیٹیں دو حکومت میں شریک کرو۔ عجیب دور ہے۔ اور ایم حال مثور مجاتے ہوکہ ہمیں بھی سیٹیں دو حکومت میں شریک کرو۔ عجیب دور ہے۔ اور یہی حال شور مجاتے ہوں کہ مندوستان کی آزادی میں اہل بدعت کا کوئی حصہ نور کے معالے کی وجہ دور نے مول کی معالے کی وجہ دور نے کہ مولوی فضل حق خان خیر آبادی کے کہ وہ نام کے مغالے کی وجہ

ہے پکرا گیا تھا کہ اصل حکومت کا باغی توفضل حق رام بوری تھا نام کے مغالطے کی وجہ سے فضل حق خیرآ بادی پکڑا گیااور جزیدہ انڈین میں قید کردیا گیااس نے وہاں سے خط بھی لکھا کہ میں تو تمہارا ملازم ہوں اور میراباپ بھی تمہارا ملازم رہاہے میں تمہارا ہمدر دہوں مگر رہانہ ہوسکااور جزیرہ انڈ مین ہی میں بے چارہ فوت ہوگیا۔ بیمولوی فضل حق خیرآ بادی عالی بدعتی تونہیں تھا آج کل کے بدعتیوں کی طرح کچھٹھوڑ اسابدعت کو پیند کرتا تھا۔جس کی وجہ سے یہ برعتی اس کو اپنا سمجھتے ہیں ۔ تو اہل بدعت میں ہے صرف ایک مولوی فضل حق خان خیرآبادی گرفتار ہوااور وہ بھی نام کے مغالطے کی وجہ سے باقی سب نے انگریز کے خلاف جہادی مخالفت کی ہے اور اسموضوع پر انہوں نے با قاعدہ کتاب کھی ' بط رق الله ای وَ الْإِر شیسیاد ''بیہ ہندوستان میں طبع ہوئی اور میرے یاس موجود ہے۔اس میں ان تمام لوگوں کے فتو ہے موجود ہیں اور احمد رضا خان بریلوی کے بیٹے کا فتو کی بھی موجود ہے کہ انگریز کےخلاف جہاد حرام ہے۔ پھر جب ملک بن گیا تو دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان ہم نے بنایا ہے۔ کیسی عجیب الٹی منطق ہے؟ نہ ان میں سے کوئی بھائسی پر اٹکا نہ قید ہوا نہ کوئی اجرًا ، سرزائیں نشخ الہندمولا نامجمود الحن دیوبندیؓ نے کاٹیں ،سزائیں مولا ناحسین احمد مدنی ، مولانا ابوالكلام آزادٌ ، محمعلی جوبرٌ ، شوكت على قدوائي " نے بھكتيں ، بھانسيوں برعلائے د بو بند لٹکے، کھیر کھانے کے لیے یہ آ گئے کہ پاکستان ہم نے بنایا ہے۔

رب تعالی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آئے تو بیضرور کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تکلیف میں ساتھ نہیں ویتے کھیر تقسیم ہونے کے وقت آجائے ہیں (مراعات لینے کے لیے آجائے ہیں اور یہی طوہ خورلوگوں کا وتیرہ ہے) اُو لَیْسَ اللّٰهُ بِاَعُلَمَ کیا نہیں ہے انڈ تعالی انجھی طرح جانتا بِمَا فِی صُدُورِ الْعَلَمِیْنَ اُولَیْسَ اللّٰهُ بِاَعُلَمَ کیا نہیں ہے انڈ تعالی انجھی طرح جانتا بِمَا فِی صُدُورِ الْعَلَمِیْنَ

اس چیز کوجوجہان والوں کے سینے میں ہے وَلَیَ عُلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِیْنَ المَنُوُا۔ عَلِمَ یَعُلَمُ کا معنی جانا بھی ہوتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما فرماتے ہیں کہ یہال معنی ظاہر کرنے ے ہیں معنی ہوگااورالبتة ضرور ظاہر کرے گااللہ تعالی الَّذِیْنَ الْمَنُوُ ا ان لوگوں کوجومون بي وَلَيَعُلَمَنَّ الْمُنْفِقِينَ اورضرورظام كرے كامنافقين كو-حالات ايسے پيدا كردے كا کہان کی روشنی میں سیج جھوٹے مجلص غیر مخلص ظاہر ہوجا ئیں گے۔اگلی آیت کریمہ میں مومنوں کی ایک آز مائش کا ذکر ہے۔کل کے سبق میں تم نے سنا کہ حضرت سعد بن وقاص ر والدہ حمنہ بنت ابی سفیان جو بعد میں رضی الله نعالی عنها ہو گئتھیں کومحلّہ داروں نے اکسایا کہ تیرابیا صابی ہوگیا ہے اس نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اس کوروکواوراس ہے کلمہ چیٹر واؤ۔اس نے بھوک ہڑتال کی ،گلی میں لیٹی اور بڑے جتن کیے کہ سعد کلمہ چھوڑ دے گرانہوں نے کلمہ نہ چھوڑا۔ایک موقع برمحلّہ داروں کا ایک وفد حضرت سعد بن وقاص اللہ کے یاس آیا اور کہنے لگے اے سعد!اگر جہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم تمہارے خاتگی معاملے میں دخل دیں لیکن ایک محلے میں رہنے کی حیثیت سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ بات رہے کے تمہاری والدہ کی حالت تمہارے سامنے ہے اس کا تمہارے اوپر حق ہے لہٰذاتم اس کی بات مان لواور اس کوراضی کرو۔اگر تنہیں پیخطرہ ہواس گناہ کی وجہ سے تم سزایا ؤ گےتو تمہارے گناہ ہم اٹھالیتے ہیں۔

اس کے متعلق اللہ تعالی فرماتے ہیں وَ قَالَ الَّذِیْنَ کَفَرُو اور کہاان لوگوں نے جوکا فرہیں لِسلَّنَدِیْنَ المنُو اان لوگوں کو جومومن ہیں۔ سعد بن وقاص ﷺ جیسوں کو کہا آبِ عُوا مَسْبِیْلُنَا پیروی کروتم ہمارے راستے کی۔ کفراختیار کرو کلمہ چھوڑ دو وَلُنَحْمِلُ

بَحَهُ طَيْبُكُمُ اور بهم المُعالِين كَيْمَهِارِ حِيَّنَا هُول كو الله تعالىٰ فرماتے ہیں وَمَهَا هُمُ ب حَامِلِينَ مِنُ خَطْينُهُمُ مِّنُ شَيْءٍ اورَ بين مِن وه الحِان كَ كَناهُول مِين سے کھے بھی ۔ سورہ فاطرآیت نمبر ۱۸ میں ہے لا تَورُو ازرَةٌ وزُرَ اُخُوای ''کوئی کی کا بوجه نہیں اٹھائے گا۔'اور سورہ لقمان آیت نمبر سمامیں ہے کلا یُجُوی وَ الِلّهُ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْ لُودُ هُو جَازِ عَنُ وَالِدِهِ شَيْئًا ''اور نبيس كام آئ كَاكُولَى باي ان بي كاور نہ کوئی بیٹا کفایت کرنے والا ہوگا اینے باپ کے لیے کچھ بھی۔' اور سور ہبس میں ہے یوُمَ يَفِرُ الْمَرُءُ مِنُ أَخِيبهِ وَأُمِّهِ وَأَبيهِ وَصَاحبَتِهِ وَبَنِيبهِ ''جس دن بِهاكَ كَا آدمى ايخ بھائی سے اور بھاگے گا اپنی مال ہے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور بیٹوں سے ۔'' یورے میدان حشر میں کوئی کسی کونیکی دینے کے لیے تیارنہیں ہوگا یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے گناہ اٹھالیں گے اِنَّھُمُ لَکٰذِبُونَ بِشک پیجھوٹے ہیں۔ورغلانا جاہتے ہیں مگر سعد بن ما لک بن و قاص ﷺ جیسی عظیم المرتبت شخصیت کوکون ورغلاسکتا ہے وہ تیسرے تمبر پرمسلمان ہونے والے تھے بعشرہ میں سے تھے، فاتح ایران تھے۔ وہ خود فرماتے السي كرانِك أول رَجُلٌ رمى فِي الإسلام 'جب جهادشروع بواتو ببلا تيرمين في چلایا۔'' رشتے اور برادری میں آنخضرت ﷺ کے ماموں بھی بنتے تھے کتنے اعزاز ان کو حاصل تھے۔کونے کے گورنر تھے تو کچھلوگوں نے ان کی شکایتیں کیس۔حضرت عمر ﷺ نے تحقیق کے لیے آ دمی بھیجے تا سب جھوٹ تھا۔مقبول الدعاء تھے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فر ماتے تھے تو ایسے جلیل القدر صحالی کا فروں کے کہنے پرکلمہ چھوڑ سکتے تھے؟

آيات كابظاهر تعارض اوراس كاحل:

الله تعالى قرمات بين وليَ حُمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثَّقَالاً مَّعَ أَثُقَالِهِمُ اورالبته وه

ضروراٹھائیں گےاہیے بوجھاور کچھ بوجھاہیے بوجھوں کے ساتھ۔ بظاہران دونوں آیوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے کہ بہلی آیت میں ہے کہ وہ ان کے گنا ہوں میں پچھ بھی نہیں اٹھائیں کے اور دوسری آیت کریمہ میں ہے کہ اینے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ توبات اچھی طرح سمجھ لیں کہ فی کامحل اور ہے اور اثبات کامحل اور ہے۔ جہاں فر مایا کہ کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھائے گا اس کا مطلب سے ہے ایسے انداز سے دوسرول کے گناہ اور یو جھا تھا نا کہ اس برکوئی گناہ نہ رہے اس طرح کوئی نہیں اٹھا سکے گا۔اورا ثبات کامحل بیے کہاہے گناہ اور بوجھ بھی اٹھائے گااور جن کو گمراہ کرنے کا سبب بناہے ان کے گناہ بھی اٹھائے گالیکن کرنے والا بھی نہیں چھوٹے گا۔اس نے چونکہ ان کو بہکا یا اور گمراہ كياللېذا گمراه كرنے كاوبال بھى اس پر پڑے گا۔ حدیث ياك ميں آتا ہے كہ جس نے كى كو بُراكام بتلایا تو كرنے والوں كاوبال بتلانے والے پر بھی پڑے گاجس نے ان كوغلط راستے یرڈ الا ہے اور اگر کسی نے نیکی بتلائی تو جتنے لوگ نیکی کریں گے اس بتلانے والے کوثواب ملے گااوران کے تواب میں بھی کی نہیں ہوگی۔

فرمایا وَلَیُسُنَکُنَ یَوُمَ الْقِینَمَةِ اورالبت ضرورسوال کے جائیں گے قیامت والے دن والے دن سوال ہوگا عمّا کانُوا یَفُتُرُوُنَ اس چیز کے بارے میں چووہ افتراباند سے تھے۔مب چیزوں کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔

# وكقك أرسلنا نؤحا

إلى قوصه فليك فيهم الف سنة الاخمسين عامًا فأخذهم الطُّوْفَانُ وَهُمُ ظُلِمُونَ ﴿ فَأَنْجُينَ لَهُ وَأَصْعَبَ السَّفِينَ اوْ جَعَلُنْهَا أَلِهُ لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَإِبْرُهِ يُمْ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُ إ الله وَالتَّقُوٰهُ ذَٰلِكُمْ خَنْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ إِنَّا لَعَيْلُ وَنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ آوْتَانَا وَتَخْلُقُوْنَ إِفْكَا إِلَّ الَّذِينَ تَغَيُّرُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لايمُلِكُونَ لَكُمْ رِنْمُ قَا فَالْبَعُوا عِنْدَ اللهِ الرِّزْقَ وَاغْبُكُونُهُ وَاشْكُووَا لَهُ إِلَيْهِ ثُرْجِعُونَ ﴿ وَإِنْ شُكُنَّ بُوْا فَعَلْ كُنَّابَ أُمَكَّرِّمِنْ قَبُلِكُمْ وَمَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَالْخُ الْمُبِينِ<sup>®</sup> أُوْلَمْ يَرُوْا كَيْفَ يُبْدِي عُي اللَّهُ الْخَالَةَ ثُمَّ يَعِينُكُ وَ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يسِيْرُ فَكُلُ سِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُ وَاكِيفُ بِكَ الْخَلْقُ ثُمِّ اللهُ يُنْشِئُ النَّنْنَاةُ الْأَخِرَةُ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلَيْكَ يُعَنِّ بُمَنْ لِيَثَاءُ وَيُرْحَمُ مَنْ لِيَثَاءُ وَيُرْحَمُ مَنْ لِيَثَاءُ وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿ ومَآأَنُتُمُ يِمُغِيزِيْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَأَلَكُمْ مِّنُ دُونِ اللهِ مِنْ وَرَكِي وَلَانَصِيْرِ ﴿ يُ

وَلَقَدُ أَرُسَلُنَا نُوْحًا اورالبت تحقیق بھیجاہم نے نوح علیہ السلام کو اِلی قَومِ اِن کی قوم کی طرف فَلَبِتَ فِیُهِمْ پس وہ کھیرے ان کے درمیان اَلْفَ

سَنَةٍ الكه بزار سال إلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا مَّر بِياسِ سال كم فَاخَذَهُمُ السطُوفَانُ يس بكرااس قوم كوطوفان نے وَ هُمُ ظُلِمُونَ إِوروه ظَالَم شَصَ فَأَنْجَيْنُهُ لِي بَمِ نِهِ إِت دى نوح عليه السلام كو وَاصْحَبُ السَّفِينَةِ اوركْتَى والول كو وَجَعَلُنْ لَهَ آور بناياجم في السكشي كو اليَّة نشاني لِللعلمِينَ جهان والول كے ليے وَإِنُو هِيْمَ اورابراجيم عليه السلام كو بھيجا مم نے إذْ قَالَ لِقَوْمِهِ جس وقت كهاانهول نے اپن قوم كو اعبُدُوا السلْمة عبادت كروالله تعالى كى وَاتَّقُوهُ اوردُرواس من ذلِكُمْ خَيْسِ لَّكُمْ بَيْتِهار عَلِيجَهِم إِنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّل كُنتُمُ تَعُلَمُونَ الرَّمِ جائع مو إنَّمَا تَعُبُدُونَ بِشُك جن كَيْمَ عبادت كرتِ اور گھڑتے ہوتم جھوٹ إِنَّ الَّذِيْنَ بِيشَك وہ لوگ تَعْبُدُونَ مِنْ دُون اللَّهِ جن كى تم عبادت كرتے مواللہ تعالى سے نيچے نيچے كا يَـمُـلِكُـوُنَ لَـكُمُ دِزُقًا نہیں مالک تمہارے لیے رزق کے فابنَتغُوا عِندَ اللهِ الرِّدُقَ لِيَن تم تلاش كرو الله تعالى كے ياس روزى وَاغْبُدُوهُ اوراس كى عبادت كرو وَاشْكُووُ اللهُ اور اس كاشكراداكرو إلى بيه تُوجَعُونَ اى كى طرف تم لوثائه جاوك وَإِنْ تُكَذِّبُو الوراكرتم حَبِيثُلا وَكَ فَقَدْ كَذَّبَ يُسْتَحْقِينَ حَبِيثًا جَكَى بِينَ أَمَهُ مِّنُ قَبُلِكُمُ المتين جوتم سے يہلے گزرى بين وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إلَّا الْبَلْعُ الْمُبِينُ اورنہیں ہےرسول کے ذھے گر پہنچانا کھول کر او کہے یک وا کیانہیں دیکھاان

الوكون ن كَيْفَ يُبُدِئُ اللَّهُ الْحَلْقَ كِيها بتداكرتا بالله تعالى مُخلوق كَلْ ثُمَّ يُعِيدُهُ پھروه لوٹا تاہے إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ بِشَك بِاللَّهُ تَعَالَىٰ بِر آسان ہے قُسلُ آپفرمادی سِیسروا فِسی اللارُض سیر کروتم زمین میں فَانْظُووُ البِي وَيَهُومُ كَيُفَ بَدَا الْحَلْقَ كَسِي ابتداكَ الله تعالى فَحُلُونَ كَيْ ثُمَّ اللُّهُ يَهِراللُّهُ تَعَالَىٰ يُنُشِئُّ اللَّهَائَ كَا النَّشَاةَ الْأَخِرَةَ اللَّانَا آخرت كا إنَّ اللَّهَ بِشَك اللَّه عَلَى كُلِّ شَى ءٍ قَدِيْرٌ برچيز برقادر ب يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ عذاب دے گاجس كوجائے گا و يَوْحَمُ مَنْ يَّشَآءُ اور رحم كرے گا جس برجائ و إلَيْهِ تُقْلَبُونَ اوراى كَ طرفتم يجير عاوَك وَمَآ أَنْتُمُ بمُعُجزيُنَ اور بيس موتم عاجز كرنے والے في اللارُض زمين ميں وَلا فِي السَّمَآءِ اورنه آسان مين وَمَا لَكُمُ اورنهين تِتبارے ليے مِّن دُون اللَّهِ الله تعالى سے ينچے ينچے مِنُ وَّ لِي كوئى حمايتى وَّ لَا نَصِيْر اورنه كوئى مددگار۔ نوح عليه السلام كانتعارف اوران كي تبليغ كاذكر:

عبدالغفار تھااوران کے والد کا نام زمق تھانوح بن زَمَقْ علیہاالسلام ۔ تو م کی حالت پر نوحہ كرت كرت لقب نوح يرس الله فلبت فيهم يس همر فرح عليه النام قوم ميس الف سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا يجاس كم أيك بزارسال يعن نوح عليه السلام ني قوم كونوسو بچاس سال تبلیغ کی اور میہ بات قطعی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہے۔ اور پھر تبلیغ کس انداز میں کی ، نه دن دیکھا ، نه رات دیکھی ، نه جنج دیکھی ، نه شام دیکھی ، بازاروں میں ، چوکوں پر، مکان کی حصت پر چڑھ کر تو حید سنائی ، دروازوں پر دستک دے کر تو حید کا سبق ویا سور و نوح میں ہے رَبِ اِنِّی دَعَوْتُ قَوْمِی لَیُلاً وَنَهَارًا "اے یروردگار! میں نے اپنی قوم کورات دن دعوت دی۔" آ گے فرمایا ٹُسمَّ اِنِّسیٰ دَعَـوُتُهُمْ جِهَارًا '' پھرنے شك بيس نے ان كو برملادعوت دى ثُمهَ إِنِّي أَعُلَنْتُ لَهُمْ وَأَسُوَرُتُ لَهُمْ إِسُوَارًا كَمِر میں نے ان کوعلی الا علان دعوت دی اور پوشیدہ طور پر بھی دعوت دی۔''نوسو پجیاس سال ہر رات دعوت ہر دن دعوت ، نلانیہ دعوت ، پوشیدہ دعوت ، رات کو مکان کی حیوت پر چڑھ کر رعوت يسْقَوُم اعْبُدُوا اللَّهَ مَالَكُمُ مِنْ اللهِ غَيُرُهُ "المعمرى قوم عبادت كروالتُدتعالى كى اس كے سواتم ہارا كوئى النہيں ہے مشكل كشا اور حاجت روانہيں ہے۔ " گليول ميں " محلوں میں ،اگر کوئی تنہائی میں ملاتو اس کوآ ہت دعوت دی ، جناز سے کے موقع پر ، برات کے موقع يرغرش كدكونى موقع باته ي جاني بيس دياليكن ومسا امس معه إلا فعليا [ سورة بهود ]' بهت كم لوگ مسلمان بهونے '' مردعورتیں ، بیجے ، بوڑھے ملا كر سوتھی پورے نہیں ہوتے۔ اور بڑے افسوس اور حسرت کی بات میہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ایمان مبیں لایااور بیوی بھی ایمان مبیں لائی کتنی بڑی آز مائش ہے معمولی آز مائش ہیں ہے فَا بَحَذَهُمُ الطُّوفَانُ بِس بَكِرُ اان كوطوفان نے ۔ زمین نے یانی اگلاآ سان سے بارش بری

طوفان آیا کیون آیا؟ و هُمْ ظٰلِمُون اوروه ظالم تصنوسو پیاس سال کی بلیخ سے انہوں نے کوئی اثر ندلیا فَانْ جَیْنُ نُهُ پس ہم نے نجات دی نوح علیه السلام کو وَاصْحٰ بَ السَّسْفِیْ سَنَةِ اور سُتّی والوں کو جوان کے ساتھ سوار نتھان کو نجات دی اور کوئی نہیں بچا و جَعَلُنهُ آ اور ہم نے کردیا کشتی کو ۱ یَهٔ لِلْعَلْمِیْنَ نشانی جہان والوں کے لیے سوره ہود آیت نہر ۱۹۲ میں ہے وَاسْتَوَتُ عَلَی الْجُودِیِ ''اوروه کشتی کی جودی پہاڑ پر۔' سے جودی پہاڑ ہے۔ اور آج کل اس پہاڑ کو جودی پہاڑ ہو۔ اس بھاڑ کو جودی پہاڑ ہے۔ سورہ ارارات کہتے ہیں۔ یہ سُمندر سے سترہ (۱۷) ہزارفٹ کی بلندی پرواقع ہے۔

بخاری شریف میں روایت ہے اَدُرَ کَتُهَا اَوَیُلُ هَذِهِ اَلَامَةِ ''اس امت کے پہلے لوگوں نے اس پہاڑ پر چڑھ کراس شق کا ڈھانچادیکھا ہے۔' تو اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا کیونکہ یہ فالم شخص شرک سے وَ اِنْسِ اِهِیْمَ اس کا عطف اَرْسَسُنَا پر ہے۔ عبارت یوں بنے گی وَ اَرْسَلُنَا اِبْراهِیْهَ اور ہم نے بھیجا ابراہیم علیہ السلام کو اِدُ قَالَ لِلقَوْمِهِ جب فرمایا نہوں نے اپنی قوم کو اعْبُدُوا اللّٰهَ عبادت کرواللہ تعالی کی وَ اَدُّسُلُنا کی وَ اَدُ سُلُنا کی عبادت کرواللہ تعالی کی وَ اَدُ اس کی عذاب سے بچوا میں اور اس کی خالب سے بچوا تمہارے لیے بہتر ذلِکُم خَیْرٌ لَکُمْ یا اللہ تعالی کی عبادت کرنا اور اس کے عذاب سے بچنا تمہارے لیے بہتر ہو اِنْ کُنتُمْ تَعْلَمُونَ اَرْتُمْ جانے ہوتو میری بات من لوکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی بہتر ہے۔ اِنْ کُنتُمْ تَعْلَمُونَ اَرْتُمْ جانے ہوتو میری بات من لوکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی بہتر ہے۔ اِنْ کُنتُمْ تَعْلَمُونَ اَرْتُمْ جانے ہوتو میری بات من لوکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی بہتر ہے۔ ہواور اس کے عذاب سے بچنا ہی بہتر ہے۔ ہواور اس کے عذاب سے بچنا ہی بہتر ہے۔

قوم ابراہیم علیہ السلام کا دوطرح کے شرک میں مبتلا ہونا:

حضرت ابراجیم علیہ السلام کی قوم دوطرح کے شرک میں بنتلائقی۔ ایک اصنام پرسی بت پرسی۔ سورہ انعام آیت نمبر ۲۰ میں ہے وَاِذْ قَسالَ اِبُسواهِیُمُ لِلَابِیمُهِ ازْرَاتَتَ خِدْ أصنامًا المهة "اورجب ابراجيم عليه السلام في اين باب آزر سي كها كياتو بنون كومعبود بنا تا ہے۔'' یہ بت کوئی ہوائی اور خیالی نہیں تھے بلکہ بزرگوں کی شکل پر تھے۔کوئی کسی بزرگ کی شکل پر کوئی کسی بزرگ کی شکل پر محض لکڑی اور کاغذ کے ساتھ کسی کو پیارنہیں ہوتا پیار اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کی تصویر اور فوٹو ہوتا ہے ۔ تو شرک کی ایک قتم تو یہ تھی کہ بزرگوں کے بت بناتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے اور دوسری قتم پیقی کہ وہ ستارہ برسی میں مبتلا تھے۔ستاروں میں خدائی کرشے نانتے تھے۔اللہ تعالی نے جواثر جاند ،سورج ،ستارے میں رکھا ہے اس کا تو انکارنہیں ہے کہ سورج میں حرارت اور روشنی ہے جس کا اُاثر فصلوں پر اور پھلوں پر ہے۔ جاند کی جاند نی اور ستاروں کی روشنی کا بھی پھلوں پر اثر ہے اس کا انکار نہیں ہے لیکن خدائی اختیارات تو کسی میں نہیں ہیں تو بیلوگ جا ند ،سورج ،ستاروں کی بھی بوجا كرتے تھاور بتوں كى بھى يوجا كرتے تھے۔حضرت ابراہيم عليه السلام نے اس كار د فرمایا إنسمَا تَعُبُدُونَ مِن دُون اللهِ بِشك وه جن كيتم يوجا كرتے مواللہ تعالی سے ينجي نيج اوُثَانًا وه بت بي انسانول كے بت تم نے بنائے بي و تَخُلُقُونَ إِفُكَا اورتم گھڑتے ہوجھوٹ کہان میں قدائی اختیارات ہیں حالانکہ خدائی اختیارات کی کے پاس نہیں ہیں تو یہ بت بزرگوں کی شکل پر ہوتے تھے۔

# وَدُ ،سُواع ، يغوث ، يعوق ،نسر كي تشريح :

سورہ نوح میں پانچ نام ہیں قذ ، سُواع ، یغوث ، یعوق ، نسر۔ بخاری شریف میں ہے اسسماء ذِ جَالٍ صَالِحِینَ مِنُ قَوْم نُوْحِ ''یہ پانچ نوح علیہ السلام کی قوم کے بررگ آ دمیوں کے نام سے ۔' حضرت نوح علیہ السلام نے تو حید کی دعوت دی تو لوگ س نے کہا لا تَذَدُنَ الْهَتَكُمُ ''اینے ان پانچ خداوں کونہ چھوڑنا۔''

حافظ ابن حجر عسقلانی ؓ نے فتح الباری میں اور شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوگ ؓ نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ وَ دُحضرت ادریس علیہ السلام کالقب تھا اور باقی حیار حضرت ا دریس علیہ السلام کے نیک صالح پر ہیز گار بیٹے تتھے۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو لوگوں نے ان کے جسمے بنا کر بوجا شروع کر دی۔ تومحض پھراورلکڑی کی بوجا کسی نے ہیں کی ۔ بیجو بڑی عمر والے بزرگ بیٹھے ہیں ان کے علم میں ہے کہ ہندوا یک من کا تمیں سیر کا بیھراٹھ کرلاتے تھے ای طرح بھاری لکڑی لاتے جب گھڑتے گھڑتے دس سیر کی رہ جاتی اوررام چندریا سیتاجی کی شکل بن جاتی کرشناجی کی شکل بن جاتی تواس کی عبادت کرنے لگ جاتے ۔ تو دراصل تو عبادت رام چندر، سیتاجی، کرشناجی کی ہوئی پھراورلکڑی کی تو نہ ہوئی۔ باقی اصنام اور اوثان کی تشریح میں نے'' گلدستہ تو حید'' میں کر دی ہےاس کا ایک وفعه ضرور مطالعه کریں ۔ درس میں تو موٹی موٹی باتیں بیان ہوتی ہیں ۔ تو فر مایا بے شک تم عبادت كرتے ہواللہ تعالیٰ ہے نیچے نیچے بتوں كی اورتم جھوٹ گھڑتے ہو إِنَّ الَّهٰ إِيْسَنَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُون اللَّهِ بِي شك جن كيتم عبادت كرتے ہوالله تعالى سے نيچے نيچے كلا يَـمُلِكُونَ لَكُمُ دِزُقًا وه ما لكنهين بينتهار عليدزق ك فَابُتَعُوا عِنْدَ اللّهِ الموَدُق يستم رزق تلاش كروالله تعالى كے بال \_ رازق صرف الته تعالى باس سے رزق طلب كرو و اعُبُدُونُ أوراس كي عبادت كرو وَ الشُّكُونُ اللَّهُ أورشكرا الأكرواس رب كاللَّهِ أَ ا تُسرُ جبعُوُنَ اسَى كَمْ طرِفْتُمْ لُونَائِ عَاوَكِ \_اےمیری قوم! وَإِنْ تَسْخَلَهُ بُوااورا كُرْتُم حمِيثًا وَكَيْتُو حيدكو، رسالت كو، قيامت كعقيد على فَنْقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّنْ قَبُلِكُمْ لِيل تحقیق حبیلا چکی ہیں وہ امتیں جوتم ہے پہلے گزری ہیں۔ تو م نوح ، قوم عاد ، قوم ثمود وغیرہ ان كَانْجَامُ وَكَيْرُلُو وَمَا عَلَى الرَّسُولُ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ اورْبَين برسول كة ع

گربات پہنچانی ہے کھول کر ۔ پیغمبر کے فرائض میں منوا نانہیں ہے بات کو واضح کر کے يَ بَهِ إِنَا هِ - أَوَلَمُ يَرَوُا كِياان لُوكُول نَهُ بِينَ ويكُ كُيفَ يُبُدِئُ اللَّهُ الْخَلُقَ كيب ابتدا کرتا ہے اللہ تعالی مخلوق کی ۔ ابتداءً انسان کا بچہ،حیوان کا بچہ، پرندوں کا بچہ کیسا ہوتا ہے پھر کس طرح ان کوجوانی تک لے جاتا ہے ثُمَّ یُعِیدُدُهٔ پھروہ لوٹا تا ہے اِنَّ ذَلِکَ عَلَی السلُّهِ يَسِينُ يوناناالله تعالى بِآسان بـرجوابتداءً بيداكرسكتاب وه لونا بهي سكتاب (اس ممل تخلیق کا عادہ بھی کرسکتا ہے) اس کے لیے کوئی چیزمشکل نہیں ہے قُلُ سِیُسرُوا فِي الْأَرُضِ آبِ كهدوي الاالهم عليه السلام زمين ميس سركر وچلو كهرو فانطُولُ ا كَيْفَ بَدَا الْخَلْقَ بِس ويكهوكس طرح رب تعالى في كلوق بيدافر مائى إ-آسان ويكهو، ز مین دیکھو، جاند ،سورج ،ستارے دیکھوان سب کوالتد تعالیٰ نے پیدافر مایا ہے شم اللّٰهُ يُنُشِيُّ النَّشُاةَ الْاجِوَةَ لِمُراللَّه تعالَى اللهِ اللهِ عَلَا بِهَانَا آخرت كالْجِس نَي ابتداءً بيدا كيا ہےوہ آخرت والے دن بھی اٹھائے گا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ بِشَكَ اللَّه تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ پھررب تعالی کے یاس جانے کے بعد کیا ہوگا؟ یُسعَدِّب مَنْ يَّشَآءُ سزاد على جس كُوچا بِ كاركافر مشرك، منافق، باغي كوسزاد على و يَوْحَهُ مَنْ يَّشَآءُ اور رحم كرے كا جس برجاہے كا۔ اہل تو حيدا جھے اعمال كرنے والوں بررب تعالیٰ كی رحمتیں ہوں گی و اِلَیْهِ تُقُلَبُونَ اورای کی طرف تم پھیرے جاؤ کے۔

دین کی بات ان کو مجھ آتی ہے جن کے دل صاف ہوتے ہیں:

انسان کو بیہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی جا ہے کہ اس نے رب تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونا ہے اوراس کے لیے تیاری کرنی ہے لیکن آج ہمارے دل پھر کی طرح سخت ہو چکے ہیں۔ دنیا کی ساری باتیں ہم سمجھتے ہیں مگردین کی بات ہمیں سمجھ ہیں آتی۔ اور

زمین آسان میں جوفیصلہ رب تعالی فرمائیں گے وہی ہوگا اور یا در کھنا وَ مَا لَکُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيّ وَ لَا نَصِيْوِ اور نہیں ہے تہارے لیے اللّٰہ تعالیٰ ہے نیچے کوئی جمایت اور نہ کوئی مددگار۔ وَ لی اس کو کہتے ہیں جوزبانی زبانی جمایت کرے۔ جس طرح لوگ زبانی طور پر کہتے ہیں کہ مظلومان شمیر کی جمایت کرتے ہیں۔ اور نصیہ واسے کہتے ہیں جو ملی طور پر مدد کرنے والا ہوگا اور نہ کوئی حمایت کرنے والا ہوگا اور نہ کوئی حمایت کرنے والا ہوگا اور نہ کوئی حمایت کرنے والا ہوگا اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔

# وَالْإِنْ كُفَرُوْا بِالْبِ

الله ولِقَالِهُ أُولِيكَ يَرِسُوْامِنْ رُحْمَتِيْ وَأُولِيكَ لَهُ مَ عَذَاكِ ٱلِيُمْ فَهَا كَأَنَ جُوابَ قَوْمِهِ إِلَّا آنَ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِقُوهُ فَأَنْجُلُهُ اللَّهُ مِنَ التَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَابِتٍ لِّقَوْمِ يُّؤُمِنُونَ®وَقَالَ إِنَّكَا الْمُخَانَ تُمُرِّمِنَ دُونِ اللهِ أَوْثَانًا لَمُودَّةً بينكم في الْحيوةِ اللَّهُ نِيا تُتُم يَوْمُ الْقِيلَةِ يَكُفُرُ بِعُضُكُمْ بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بِعُضَكُمْ بِعُضَاءً مَا وَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ صِنْ نَصِرِيْنَ ﴿ فَامْنَ لَهُ لُوْطُمُ وَ قَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَّى رَبِّنْ إِنَّاءُ هُوَالْعَزِيْزُ الْعَكِيمُ وَوَهَبُنَا لَهُ إِسْلَقَ وَ يَعُ قُوْبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيتِهِ النَّابُونَ وَالْكِتْبِ وَالنَّابُونَةُ وَالْكِتْبِ وَالْيَنَاهُ اَجْرَةُ فِي النُّانْيَا وَإِنَّهُ فِي الْأَخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِينَ ٥ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا اوروه لوك جنهول في كفركيا باينتِ اللَّهِ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الله تعالى ك آيتون كا وَلِفَ آئِم اوراس كى ملاقات كا أُولَئِكَ يَهِي لُوكُ نَيْنِ يَئِسُوا مِنُ رَّ حُمْتِی جومایوں ہو چکے ہیں میری رحمت سے وَ اُولِئِکَ اور یہی لوگ ہیں لَهُمْ عَذَابٌ ٱلْمُهُ ال كے ليعذاب ہوردناك فَمَا كَانَ جَوَابَ قُوْمِة يسنبيس تقاابرا بيم عليه السلام كي قوم كاجواب إلا أنْ قَالُو أمّر بدكه انهون نے كہا اقْتُلُوهُ قُلْ كرواس كو أَوْ حَرِّقُوهُ بِالسَكُوا كُ مِين جِلاوَ فَأَنْجُهُ اللَّهُ

پس الله تعالی نے ان کونجات دی مِنَ النَّار آگ سے إِنَّ فِی ذٰلِکَ بِ شكاس ميں كاينتِ البت نشانياں بي لِلقَوْم يُومْ مِنُونَ ال قوم كے ليے جو ایمان لاتی ہے وَقَالَ اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے اِنَّـمَا اتَّبَحَدُتُم بِشَكَمَ نے بنالیا مِّنُ دُون اللهِ الله الله الله علی سے نیچے نیچے اَو ثَانًا بتوں کو معبود مَّوَدَّةَ بَيُنِكُمُ آيس كَ محبت كى بناير فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ونياكى زندگى مين ثُمَّ يَوُمَ الْقِيهَةِ كِرقيامت والدن يَكُفُرُ بَعُضُكُمُ بِبَعُض الكاركري كَلِعض تمهار يعض كاوَّ يَلُعَنُ بَعُضُكُمْ بَعُضًا ورلعنت بهيجيں كَتمهار يعض بعض ير وَمَاوا كُمُ النَّادُ اور مُه كاناتهارا آك موكى وَمَا لَكُمُ مِّنُ نُصِرينَ اور نہیں ہوگاتمہارے لیے کوئی مددگار فائمنَ لَهٔ لَوُظٌ پس تصدیق کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت لوط علیہ السلام نے و قَالَ اِنِّی اور فر مایا ابراہیم علیہ السلام نے بےشک میں مُهَاجرٌ ججرت کرنے والا ہوں اِلی رَبّی اینے رب كى طرف إنَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ بِشَك وه رب غالب ب حكمت والاب وَ وَهَبُنَا لَهُ إِسْحُقَ اور بهم نه عطا كيا ابراجيم عليه السلام كواسحاق وَ يَعْقُونُ وَاور يعقوب وَ جَعَلْنَا فِنَى ذُرِّيَّتِهِ اورركهدى مم فيان كى اولا دميس النُّبُوَّةَ نبوت وَالْكِتْبَ اوركتاب وَاتَيْنَاهُ أَجُوهُ اورديا بم في الكُنيا دنيامين وَإِنَّهُ اور بِحِثُكُ وه فِي الْأَخِرَةِ آخرت مِن لَمِنَ الصَّلِحِينَ البته نیکون میں ہے ہیں۔

. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ

السلام ملک عراق کے علاقہ اُر میں بیدا ہوئے۔ آج کل کے جغرافیہ میں اس کا نام گوئ بروز ن طوبی ہے۔ بیکلد انی حکومت کا دارالخلافہ تھا نمر ودبن کنعان برامشرک ، کافر ، ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں خضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے اورلوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ ان کی کافی تقریر پہلے گزر پھی ہے یہ بھی انہی کابیان ہے جوانہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے لوگوں کو سنایا اور سمجھایا وَ الَّذِیْنَ کَفَرُو ا بِایْتِ اللّهِ اوروہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیوں کا۔ آیت سے سی آیت بھی مراد ہو سکتی ہے اور معنوی آیت بھی مراد ہو سکتی ہے اور معنوی آیت بھی مراد ہو سکتی ہے۔

# لفظآيت کي وضاحت:

حسی آیت سے مراد مجز ہ ہے لینی اللہ تعالیٰ کے پینیمبروں کے ہاتھوں پر جوم مجز ہے فاہر ہوتے تھے ان کا انکار کرتے ہیں۔ کہتے تھے کہ بیہ جادو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی نہیں ہے۔ نظر تو ان کوسب کچھ آتا تھا جسے کے والوں نے چاند دو ککڑ ہے ہونے کا انکار کیا ہے کہ کر کمہ یہ بڑا طاقتور جادو ہے۔ چاند دو ککڑ ہے ہواانہوں نے ویکھااس کا انکار نہیں کیا کہ چاند دو ککڑ نے نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہونے کا انکار کیا جادو کہہ کر۔ یہ مطلب ہے انکار کیا۔

نداق ازایا کہتا ہے ....

## ملے گی شیخ کو جنت ہمیں دوز خ عطا ہوگا بس اتنی بات ہے جس کے لیے مشر بیا ہوگا

بھئی! پیچھوٹی بات ہے کہ کافروں کو دوزخ ملے گا اور مومنوں کو جنت؟ اے بے وتو ف تو نداق كرتا ہے۔ تو فر مايا جنہوں نے اللہ تعالیٰ كی آنتوں كا انكار كيا اوراس كی ملاقات كا انكار كيا أُولْيْكَ يَئِسُوا مِنْ رَّحْمَتِي يَهِالوَّلَ بِي جو الوِس بوت بي ميرى رحت ے حالاتکہ وَ رَحْمَتِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْ ءِ [سورۃ الاعراف]' اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر شے کووسیے ہے۔ ' وَ اُولْنِکَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ اور يَهِي لوگ بين جن مے ليے درد ناک عذاب ہے۔ بدرب تعالی کا پیغام حضروت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان میں لوگوں كوسنايا \_لوگوں نے كيا جواب دياسنوا فيما كان جواب قومة پي جيس تفاابراہيم عليه السلام كي قوم كاجواب إلَّا أنَّ قَالُو أمَّر انهول ني بيكها الْفُتُلُوهُ ابراجيم عليه السلام كُولْ كرو أو حَوَقُونُ ياس كوآ ك مين جلادوكهاس في مارے بت تو زكر مارے كليج جلائے ہیں۔ چنانچہ ای پراتفاق ہوا کہ آگ میں جلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ صرف دوآدی تھے۔ایک کاذکر ابھی آ گے آرہا ہے حضرت لوط علیہ السلام جوابراہیم علیہ السلام کے بهينج تھے اور بعد میں پنجمبر بے اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محتر مہ حضرت سارہ علیہا السلام جوابراہیم علیہ السلام کی چیازاد بہن تھی۔انہوں نے ساتھ دیا تیسرا کوئی آ دی ساتھ دینے والانہیں تھاسب نے اتفاق کیا کہ ابراجیم علیہ السلام کوآگ میں ڈال دو۔ ابراجيم عليه السلام كوآگ ميس و النے كا قصه:

تاریخ اور تغییر کی کتابوں میں بڑا عجیب منظر لکھا ہے۔حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کو

جلانے کے لیے بہت بڑا بھٹا تیار کیا گیا اور شہر یوں اور دیہا تیوں سے ککڑیوں کا چندہ ما نگا

گیا کہ کڑیاں لاکراس میں ڈالتے جاؤ۔ بوڑھی بوڑھی مورتیں جوسہارے کے بغیر چل نہیں

مئی تھیں ہاتھ میں لاٹھی اور سر پر ککڑیوں کا گٹھا لے کر جارہی ہیں۔ اماں! کہاں جارہی

نے؟ کہتی ابراہیم کو جلاتا ہے آگ میں لکڑیاں ڈالنے کے لیے جارہی ہوں۔ آگ میں

ڈالنے کا دن مقرر ہوا۔ انجینئر میز وم نے آلہ تیار کیا جس کے ذریعے اٹھا کر پھینکنا تھا اس

ڈالنے کا دن مقرر ہوا۔ انجینئر میز وم نے آلہ تیار کیا جس کے ذریعے اٹھا کر پھینکنا تھا اس

ہونیتی تھا۔ بیابیا آلہ تھا کہ بڑے بڑے پھروں کو بغیر بارود کے اٹھا کر قلعوں پر

پھینکا تھا اسے ھیزم انجینئر نے تیار کیا تھا۔ بعد میں بیآلہ جنگوں میں استعمال ہوتا تھا۔ تاریخ

بتلاتی ہے کہ محمد بن قاسم جب چھ ہزار کی فوج لے کر داجہ داہر کے مقابلے میں آئے تو ان کی

منجنیتی بریا نے سوآ دی بیٹھے تھے۔

منجنیتی بریا نے سوآ دی بیٹھے تھے۔

کوہیں جھوڑ ا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانُعِهُ اللّٰهُ مِنَ النَّادِ پَسہم نِنجات دی اہراہیم علیہ السلام کوآگ سے اِنَّ فِسی ذلِک کَ لایٹ بے شک اس میں البحة نشانیاں ہیں کین کس کے لیے لِفَوْم یُوْمِنُونَ اس قوم کے لیے جوایمان لاتی ہے کہ آگ نے صرف رسیوں کو جلایا اور شخنڈی ہوگئ اور اس جگہ باغ بن گیایہ برای نشانیاں ہیں گر مانے والوں کے لیے وقال اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اِنَّے مُدُتُم مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوُ ثَانًا پختہ بات ہے کہ جن کوم نے معبود بنایا ہوا ہے اللہ نتحالیٰ سے نیچ نیچ وہ بت ہیں۔ بیتم ہمارا بتوں کو معبود بنایا مقال الحکو فرا اللہ نیک آپ کی مجت کی بنا پر دنیا کی زندگی میں۔ معبود بنایا مقود قرنی المحکو فرانی ہوں کے ساتھ دوتی اور محبت ہے اس لیے تم اس کی ایک تفسیر ہیہ کہ چونکہ تمہاری ان بتوں کے ساتھ دوتی اور محبت ہماری بین تو ان کوم عبود بنایا ہوا ہے۔ اور دوسری تفسیر ہیہ کہ چونکہ تمہارے دوست مشرک ہیں تو ان کی دوتی اور محبت کی وجہ سے تم نے ان بتول کوم عبود بنایا ہوا ہے۔ اور دوسری تفسیر ہیہ کہ چونکہ تمہارے دوست مشرک ہیں تو ان کی دوتی اور محبت کی وجہ سے تم نے ان بتول کوم عبود بنایا ہوا ہے۔ اور دوسری تفسیر ہیہ ہو کہ تمہارے دوست مشرک ہیں تو ان کی دوتی اور محبت کی وجہ سے تم نے ان بتول کوم عبود بنایا ہوا ہے۔ اور دوسری تفسیر ہیہ ہو کہ تمہارے دوست مشرک ہیں تو ان کی دوتی اور محبت کی وجہ سے تم نے ان بتول کوم عبود بنایا ہوا

### سوسائٹیٰ کےاثرات:

سوسائٹی کابڑاا ٹر ہوتا ہے مجلس کا بڑا اٹر ہوتا ہے۔ بُری مجلس کی وجہ سے بیغیبر کا بیٹا کنعان کفروشرک میں مبتلا ہو کر اللہ تعالی کا باغی ہو گیآ۔ کنعان کی مجلس جب بر بےلوگوں کے ساتھ شروع ہوئی تو نوج علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ بیٹے میری حیثیت دیکھومیری پوزیشن دیکھومیر اماحول دیکھوان لوگوں کے ساتھ نہیٹھو۔ کہنے لگا اباجی! یہ میرا کیا بگاڑ لیس سے ۔ لیکن اس بری مجلس نے اس کو کفروشرک پر آمادہ کیا وہ رب تعالیٰ کا نافر مان اور باغی ہوا۔ دنیا میں پانی کے اندر غرق ہوا اور آخرت میں ہمیشہ دوزخ کے اندر رہے گا۔ تو بری مجلس کا بھی ۔ فاری زبان کا مقولہ ہے

#### - يارېدازمارېدېسيارېد

'' بُراساتھی بُرے سانب سے بھی بُرا ہوتا ہے۔''اور سوسائٹی آ دمی کی پیجان ہوتی ہے۔ آنخضرت ﷺ نے فر مایا کہ تہمیں کسی آ دمی کے متعلق بیہ یو چھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نیک ہے یابد ہے فرمایا فَلْیَنْ خُلُو مَنْ یُخالِلُ ''پی دیکھواس کے دوست کیے ہیں'اس کی سوسائٹی کیسی ہے۔کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تہہیں خود بخو دیتا چل جائے گا کہ سے آ دمی کیسا ہے۔اگرمجلس اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے اچھا ہے اور اگرمجلس بُری ہے تو ریجھی پُرا ہے۔ تو فر مایا کہتم نے جو بتوں کومعبود بنایا ہے دنیا کی زندگی کی دوئتی کی بنایر بنايا بي يكن يادر كهنا! ثُمَّ يَوُمَ اللَّقِيامَةِ بِهِم قيامت واللهون يَكُفُرُ بَعُضَّكُمُ بِبَعُض ا نکار کریں گے بعض تمہار ہے بعض کا۔ بیتمہارے معبود تمہارا انکار کریں گے اور تم ان کا انكاركروك و يَلْعَنُ بَعُضْكُمْ بَعُضًا اورتم أيك دوسرب يرلعنت بيجوكة معبودول ي اورمعبودتم پرلعنت بھیجیں گے۔اس طرح جن کی دوئتی کی وجہ سے تم غلط راستے پر چلے تم ان برلعنت بھیجو گے اور وہ تم پرلعنت بھیجیں گے۔ بیہ بات سوچنے اور سجھنے والی ہے آئکھیں بند ہونے کے بعد کچھیں کرسکو کے وَمَاوا کُمُ النَّارُ اور ٹھکا ناتمہارادوز خ ب وَمَا لَکُمُ مِّنُ نُصِويُنَ اور بيس موكاتمهار عليكولَى مددگار فَا مَنَ لَهُ لَوُطُّ يس تَصَديق كي ابراہیم علیہ السلام کی لوط علیہ السلام نے جوان کے سکے بھتیجے تھے لوط بن ہاران بن آزر و قَالَ اور فر مایا ابراجیم علیه السلام نے اِنّی مُهَاجِرٌ اِلَی رَبّی بِشُک میں ججرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف۔اپنے رب کی رضا کے لیے عراق سے شام کی طرف -اس سفر میں آپ کے ساتھ حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام تھے کافی سفر تھا ليكن وه لوك برى بمت والع بوت تص إنَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ بِي شَك الله تعالَى

غالب ہے حکمت والاہ وَ وَ هَبُنَ الْهُ اِسْحُقُ اورعطا کیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق۔ چونکہ ہجرت کا ذکر ہے اور ہجرت میں حضرت سارہ ساتھ تھیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام سے پیدا ہوئے اس لیے یہاں اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے ور نہ حضرت اساعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے بڑے ہیں مگر ان کی والدہ ہجرت کے سفر میں ساتھ نہیں تھیں راستے میں بلی تھیں۔ ان کی والدہ کا نام ہا جرہ ہے۔ چونکہ ہجرت کے سفر میں حضرت اسحاق کی والدہ ساتھ تھیں اور ذکر ہجرت کا ہے اس لیے فر ما یا کہ ہجرت کے سفر میں حضرت اسحاق کی والدہ ساتھ تھیں اور ذکر ہجرت کا ہے اس لیے فر ما یا کہ ہم نے ابراہیم علیہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی واحق علیہ السلام کی دیدگی ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہی میں اللہ تعالیٰ نے پوتا عطافر ما یا۔ پھریہ تھو ب علیہ السلام کے بیٹے یوسف السلام کی زندگی ہی میں اللہ تعالیٰ نے پوتا عطافر ما یا۔ پھریہ تھو ب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام ہیں۔

#### - این خانه جمه آفآب است

کساتھ لیا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ مسلمانوں کا تو ایمان ہی ہے کہ سب پیغیروں کا نام ادب اور احرّ ام سے لیتے ہیں۔ یہودی ،عیسائی بھی ان کا احرّ ام کرتے ہیں۔ یہودی عیسائی ابراهام کہتے ہیں۔ عبدالقادر جیلی بہت ہوے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے تصوف کے موضوع پر کتاب کھی ہے" الانسان الکائل' اس میں وہ کھتے ہیں کہ ہندوجس کو برھا کہتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، برھا مہارائ ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا ہیں بھی عظمت، فضیلت اور شہرت عطافر مائی ہے وَانْسنة فِسی اللهٰ عِنَ الصّلِحِینَ اور بِحَمْک وہ آخرت میں البتہ نیکوں میں سے ہیں۔ یہ بات اللہٰ جو قبر نہدورجہ حضرت محمد رسول اللہٰ جاتے ہوکہ اللہ تعالیٰ کی محلوق میں سب سے پہلا اور بلندورجہ حضرت محمد رسول اللہٰ جات ہیں۔ یہ اللہٰ جو کہ دور اور جدا براہیم علیہ السلام کا ہے۔



وقت كهاانهول نے اپن قوم كو إنّ كُمْ بِ شَكَمْ لَتَ اُتُونَ الْفَاحِشَةَ البت وقت كهاانهول نے اپن قوم كو إنّ كُمْ بِ شَكَمْ لَتَ اُتُونَ الْفَاحِشَةَ البت كرتے ہوتم بے حیائی ایس ما سَبقَكُمْ بِهَا نہیں سبقت كی تم سے اس بے حیائی میں مِنُ اَحَدِ كسی ایک نے مِن الْعلَمِیْنَ جَهان والول میں سے اَئِنَّكُمْ كیا بِ میک مِن اَحَدِ كسی ایک نے مِن الْعلَمِیْنَ جَهان والول میں سے اَئِنَّكُمْ كیا بِ شَک تم لَتَ اُتُونَ الرِّجَالَ شَهُوت رائی كرتے ہوم دول پر وَ تَقَطّعُونَ السَّبِیْلَ اور كا شِے ہوراسے وَ تَاتُونَ اور كرتے ہوتم فِی نَادِیكُمُ اپنی مجلوں السَّبِیْلَ اور كا شِے ہوراسے وَ تَاتُونَ اور كرتے ہوتم فِی نَادِیكُمُ اپنی مجلوں میں السَّبیْلَ اور کا شِے ہوراسے وَ تَاتُونَ وَركرتے ہوتم فِی نَادِیكُمُ اپنی مجلوں قوم کا اِلّا آنُ قَالُو المَّری کی انہوں نے کہا الْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ لا وَہمارے یاس قوم کا اِلّا آنُ قَالُو المَّری کہا نہوں نے کہا الْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ لا وَہمارے یاس

الله تعالى كاعذاب إنْ كُنت مِنَ الصّدِقِينَ الرّبين آب سي كمن والول مين سے قال کہالوط علیہ السلام نے رَبّ انْصُونِی اے میرے رب میری مددکر عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ فساوى قوم كمقابِلِين وَلَمَّا جَآءَ تُ رُسُلُنا آور جب آئے ہمارے بھیج ہوئے فرشتے اِنسواھِیمَ ابراہیم علیہ السلام ك پاس بِالْبُشُراى خوش خرى كر قَالُوْ آ انهول نَه كَهَا إِنَّا مُهْلِكُوْ آب شك بم بلاك كرنے والے بين أهلِ هذه الْقَرْيَةِ السِّتى والوں كو إنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظُلِمِيْنَ بِشكاسِتى كربنواليالم بين قَالَ ابراميم عليه السلام نے فرمایا إنَّ فِیْهَا كُوطًا نِهِشَك اس بستی میں لوط علیہ السلام بھی ہیں قَالُوُا فرشتوں نے کہا نَحُنُ اَعُلَمُ بِمَنُ فِيُهَا جَمِ ثُوبِ جانتے ہيں اس کے رہنے والوں کو لَننَجَينَا البتہ جم ضروراس کو نجات دیں گے و اَهٰلَهٔ اوراس کے اہل کوبھی اِلَّا امْسَواَ تَسَهُ مَّراس کی بیوی تکسانسٹ مِسنَ الْعَلِيرِيْنَ ہوگی بيجھے رہنے | والول ميں \_

# ابراہیم علیہ انسلام نے عراق میں اسٹی سال قوم کو بلیغ کی:

کل کے درس میں یہ بات تم من چکے ہوکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک عراق کے رہنے والے تھے اور انہوں نے کم وہیش ستر ، استی سال اپنے والداور اپنی تو م کوئیلیغ کی ۔ گر اتنے طویل عرصہ میں سوائے اہلیہ محتر مہاور بھینچے لوط علیہ السلام کے اور کوئی ایمان نہیں لایا ۔ حضرت لوط علیہ السلام تو پنج بہر تھے اور پنج بمبر پیدائش طور پر کفر وشرک سے پاک ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی تم پڑھاور سن چکے ہوکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوآ گر ہے بھٹے میں دالا

گیااللہ تعالی نے آگ کو ہاغ ہنا دیا۔ پھراللہ تعالی نے ہجرت کا حکم دیا تو وہ عراق سے شام چلے گئے ۔حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت غطا فر مائی اور تھم ہوا کہستی سدوم اوراس کے آس باس کے لوگوں کو تبلیغ کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام جب ان لوگوں کے یاس گئے تو وہ لوگ ان کے طور اطوار ،خوش اخلاقی سے اتنے متاثر ہوئے کہ ان کورشتہ دے دیا حالانکه رشته و نیا کے مشکل مراحل میں سے ایک مشکل مرحلہ ہے ایسے ہی کوئی بہن بیٹی نہیں دیتا۔ رشتہ دے دیا تھر کلم نہیں بڑھا۔اس ز مانے میں مومن کا فر کا رشتہ جائز ہوتا تھا۔ اسلام میں بھی سولہ سال تک ، تیرہ سال مکہ مرمہ کے اور تین سال مدینہ منورہ کے کا فرول کے ساتھ رشتہ جائز تھا۔ ہجرت کے تیسر ہے سال کے آخر میں سورہ بقرہ کی ہے آیات نازل موتين ولا تُنكِحُوا الْمُشُوكَةِ حَتَّى يُؤْمِنُ "اورشرك عورتول كماته تكاح ندكرو يهال تك كروه ايمان لے آئيں۔ 'اور آھے آتا ہے وَ لَا تُسنِّكِ حُوَّا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى بیٹو میٹو ا'''اور نکاح نہ کر دمسلمان عورتوں کامشر کوں کے ساتھ یہاں تک کہ ایمان لا نمیں۔ "اس آبیت سے پہلا تھم منسوخ ہوگیا۔حضرت لوط علیہ السلام نے کافی عرصہ اس کو تبلیغ کی اس بیوی سے دو بچیاں بھی بیدا ہوئیں ۔بعض نے تین بچیاں بھی لکھی ہیں مگر دو کا ثبوت واضح دلائل کے ساتھ ہے۔ بیوی نے بھی کلمہ نہیں پڑھا بچیوں نے کلمہ میں والد کا ساتھ دیا وہ ماں سے متاثر نہیں ہوئیں ۔ حالانکہ طبعی طور پر بچیوں کا میلان ماں کی طرف ہوتا ہے اور ماں ہے متاثر ہونا فطری امر ہے۔لیکن ان کی قسمت اچھی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کوایمان کی توفیق عطافر مائی ۔حضرت لوط علیہ السلام نے جب اس بستی ہے بجرت کی تو ان کے ساتھ بيدو بچيال اورياح جيمآ دمي اور تضاور بس\_

# قوم لوطى بدكاريون كاذكر:

الله تعالى قرمات بين وكوطسا اورجم في بعيالوط عليدالسلام كورسول بناكر إذ قَالَ لِقَوْمِةَ جس ونت فرما بالوط عليه السلام في الني قوم كوشرسدوم اوراس كاس ياس ربن والول كوكها إنَّكُمْ لَسَاتُونَ الْفَاحِشَةَ بِشَكَمْ البعد كرت موب حيالَ اليي مَا سَبَقَكُمُ بِهَانْہِيں سِبْقت كى تم سے اس بے حيائى مين أَحَدِ كَى أَيك نے مِنَ العلكمين جهان والول ميس سے بيجو خياشت تم كرتے ہوتم سے يہلے جہان ميس كسى ايك نبیں کی۔ندانسان کنے ندجن نے قرآن کریم کی پیم قطعی واضح کررہی ہے کہ بیہ بے حيائى يهلكسى فيهين كى أنِنكم لتَأْتُونَ الرِّجَالَ كياب شكتم الني شهوت مردول بر يورى كرتے مو وَتَفْطَعُونَ السَّبِيلُ أوركا في موتم رائع كوجورب تعالى في شهوت كى يحيل كے ليے بنايا ہے۔اللہ تعالی نے سل انسانی كی افز ائش کے ليے مرد بھی پيدافر مائے عورتیں بھی پیدا فرمائیں۔ جائز طریقے سے عورتوں کے ساتھ نکاح کر دا درا بی خواہش کو بدراكروا درغلط راسته اختيار نه كرويه يُراكام بـاور تَهْ طَعُونَ كى دوسرى تفسيريه كرت ہیں کہتم راہ کا شتے ہو لیتن راستے پر جلتے لوگوں پر ڈاکے ڈالتے ہواوران کا مال واسباب لوٹے ہواور بیفیر بھی بیان کی گئ کہ رائے پر چلتے لوگوں کو پکر کران کے ساتھ بے حیاتی کرتے تھے۔ کیونکہ وہ بڑے تنومنداور طاقتورلوگ تھے۔ حدیث اورتفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ لوگوں نے ان کی بیرائی س کرراستوں پر آنا چھوڑ دیا تھا۔ وٹٹ اُٹوُنَ فِی مَادِیُکُمُ المنكر اورتم كرت مواني مجلس من برى باتنى ات بيشم اورب حيات كمجلس میں بھی یہ برائی کرنے سے بازنہیں آتے تھے حالانکہ مجلس میں آدی تعوری بہت شرم کرتا ہے کین یہ بازنبیں آتے تھے۔ پھرمجلسوں میں گوز بازی کا مقابلہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ

جس کی ہوا زیادہ آواز کے ساتھ نکلے وہ بہادر ہے۔ اور ایک دوسرے کے منہ پرتھوکتے ہے۔ انگیوں اور ناخنوں پرمہندی لگائی ہوتی تھی اور ایک دوسرے کو چھیڑتے تھے۔ جیسے عور تیں آج کل ناخن پالش لگاتی ہیں۔ بیسب سے پہلے سدومیوں نے شروع کی ہے۔ وضو کے لیے اہم جزئیات:

یہ مسئلہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ ناخنوں پرِ پالش لگی ہوئی ہوتو نہ وضو ہوتا ہے اور نقسل ہوتا ہے نہ نماز ہوگی نہ طواف ہوگا۔ کیونکہ لمبے ناخنوں کے نیچے میل جمع ہوجا تا ہے یانی نیخے ہیں پہنچتااور ناخن یالش سے لیب ہوجا تا ہے یانی نیخے ہیں جا تا۔اور بیمسکلہ بھی تم بار ہاس چکے ہو کہ فقہائے کرائم فر ماتے ہیں کہ بے وضو سجدہ کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ بے وضویحدہ کرنا کفر ہے اور کفر سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔حالانکہ فقہاء کرام " كاطبقه بروا مختاط طبقہ ہے۔ جن عورتوں نے ناخن بالش لگائی ہوئی ہے لمے ناخن ہيں وضوتو ہوانہیں سجدہ کرے گی تو نکاح ٹوٹ جائے گااولا دحرامی ہوگی پھروہ ان کا کیا کہنا مانے گی۔ ان مسائل کو چھوٹا نہ بچھو یہ بڑے مسائل ہیں۔ان مسائل کی گھروں میں نگرانی کرو۔اور میہ مسئلہ بھی میں نے کئی دفعہ مجھایا ہے کہ عورتوں نے ناک میں کو کا پہنا ہوتا ہے۔اگر کو کے والے سوراخ میں یانی نہ گیا تو وضونہیں ہوگا اور نہ ہی عنسل ہوگا۔عورتیں دم کرانے کے لیے آتی ہیں ان سے یو چھتا ہوں کہ بیٹی وضو کرتے وقت ناک کے سوراخ میں یانی ڈالتی ہوتو سومیں سے ایک دو کہتی ہیں کہ ڈالتی ہوں ۔ بعض کہتی ہیں کہ معلوم نہیں یانی جاتا ہے کہ ہیں جا تا بعض کہتی ہیں کہ جمیں تو مسئلے کاعلم نہیں ہے۔ بیڑ اغرق ہو گیا ہے۔ جو بے دین ہیں ان کی تو بات ہی نہ کرو۔ جواپنے آپ کو دین دار کہلاتے ہیں ان کا بھی بیڑا غرق ہو گیا ہے۔اور پیمسئلہ بھی کئی دفعہ مجھا چکا ہوں کہ باریک دو پٹا جس سے سرکے بال نظرآتے

ہوں اس کے ساتھ قطعاً نماز نہیں ہوتی جاہے در داز ہ بند کر کے بکل بند کر کے کمرے کے اِ اندر ہی کیوں نہ نماز پڑھی جائے۔

اس طرح ٹیڈی لباس ہو۔ عورت کی کلائی بقدر دوانگشت نگی ہوتو قطعانما زنہیں ہوگی ، كان ننگے ہوں عورت كى نمازنہين ہوگى \_ پيمسائل اپنے گھر دن ميں جا كرسمجھا وُ ادر پھران کی نگرانی کر داور جوعزیز رشته دارعورتیں آئیں ان کوبھی سمجھاؤ ۔ تو فر مایا کہتم اپنی مجلسوں میں بری باتیں کرتے ہو فَ مَا کَانَ جَوَابَ قَوْمِة پین ہیں تھالوط علیہ السلام کی قوم کا جواب إلا آنُ قَالُوا مُربِيكانهول نِهُمَا انْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ لاؤمار \_ ياسالله تعالى كاعذاب إنْ تُحنَّتَ مِنَ الصَّدِقِينَ الرَّبِينَ آبِ يَج بولن والول مين عديمين عذاب سے ڈراتے ہو، لے آؤعذاب، دریس چیزی ہے قبال کہالوط علیہ السلام نے رَبّ انْعُرُنِي عَلَى الْقَوْم الْمُفْسِدِينَ \_ رَبّ اصل مِسْ يَا رَبّي تَفَا پَهُرُيا ' كَابِكُى حذف کردیا گیااورآ خری می کوبھی حذف کر دیا گیا۔معنی ہوگا اے میرے رب میزی مدد کریں فسادی قوم کےخلاف ،فسادی قوم کے مقابلے مین میری مدد کریں۔ آ گے ذکر آ رہا ہے درمیان میں ایک اور بات کا بیان ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک ایک سو بیں سال کے قریب تھی اور اہلیہ محتر مہ حضرت سارہ علیہ السلام کی اٹھانوے ثنانوے اور بعضٌ سوبھی بتاتے ہیں کیکن بچی بینہیں ہوا تھا۔حضرت ابراہیم علیہالسلام گھرتشریف فر ما تے کہ اچا نک مہمان آ گئے ۔ تفسیروں میں چھ کا ذکر بھی آتا ہے، دس کا ذکر بھی آتا ہے، بارہ کا ذکر بھی آتا ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بیٹھک میں بٹھایا اور خیال کیا کہ ایک آ دھ مرغا تو کامنہیں آئے گامہمان زیادہ ہیں اور چبرے بشرے سے اور کپڑوں ہے معبز زمعلوم ہوتے ہیں ﷺ ایک بچھڑا یالا ہوا تھااس کو ذرج کر کے گھر دنیا کہاس کوروسٹ کرنا

ہے شور بے دالانہیں بنانا۔ مہمان بڑے مزے سے بیٹھے رہے ادر یہ کارر دائی ہوتی رہی۔ سلے زمانے کے ڈاکوآج کی نسبت شریف ہوتے تھے :

جل وقت گوشت تیار ہوگیا تو تھالوں میں رکھ کرمہمانوں کے سامنے پیش کیالیکن مہمانوں نے کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھائے ۔سورۃ طلہ آیت نمبر ۱۷ میں ہے فَاوُجَسَ فِي نَفْسِه جِيفَةٌ " حضرت ابراجيم عليه السلام في دل مين يجه خوف محسول كيا کہ لگتاہے کہ یہ لوگ کسی اجھے ارادے سے نہیں آئے ۔ کیونکہ اس زمانے کے چور ڈاکو بہ نبت آج کے زمانے کے چوروں اور ڈاکوؤں کے،شریف ہوتے تھے جس کے گھرسے کچھ کھانی لیتے تھے اس کے خلاف کارروائی کرنے کونمک حرامی بچھتے تھے۔اور آج کل کے وْاكُواْتِ بِينَ وَيَهِلِ كُمِّتِ بِينَ كَهُمَانِ كَي جِيزِين كَهِال بِين؟ كَعَانْ يِمِيْ سِهِ فَارغُ مُوكَر کہتے ہیں کہ سیف اور تجوری کی جابیاں لاؤ۔اتنے بے خوف ہو چکے ہیں کہ کوئی حساب ہی مہیں ہےدن دیباڑے لوٹتے ہیں۔ کوٹھیوں میں داخل ہوکر، بسوں میں تھس کر، بازاروں میں لوٹ مارکرتے ہیں ، بنک لوٹتے ہیں حالانکہ ان کے گن مینوں کے یاس بندوقیں ہوتی میں مگران کوکوئی ڈرخوف نہیں ۔ بیساری خرابی غلط نظام کی وجہ سے ہے۔ جب تک نظام درست نہیں ہوگا یہ برا ئیاں ختم نہیں ہوں گی اور نظام کی درستی یہ ہے کداللہ تعالیٰ کے قانو ن کو نا فذ کیا جائے ہم سعودیہ جا کر دیکھ لو وہاں سامان کھلے میدان میں دس دن پڑار ہے کوئی نہیں چھیٹر تا۔ بڑی بڑی سونے کی دکا نیں ہیں کوئی گن مین نہیں ہے حالانکہ وہاں بھی کمل اسلامی قانوین نا فذہیں ہے چند صدود نا فذہیں جن کی بیر برکات ہیں کہ اگر کسی کا جنگل میں ڈیرا ہے تو وہاں بھی اس کو کوئی نہیں چھیٹر تا اور بہاں شہروں میں کھروں سے نکال کر لے جاتے ہیں کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے اور آزادی کے جشن منائے جاتے ہیں۔جشن آزادی

منانے کا کیامعنی ہے؟ بس لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے۔ بیآ زادی جوتم نے برائی ہوئی ہے قرآن کے خلاف،اسلام کے خلاف اس پر ہزارلعنت۔

تو خیرجب مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو حضرت ابراسیم علیہ السلام نے دل میں ڈرمحسوس کیا۔فرشتے سمجھ گئے کہنے گئے کلا تسخف اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلَی قَصُوم لُسُوم لُسُوم اُسُوم اُسُوم نے ہیں تو مالوط کی قَصُوم لُسوم اُسُوم اُسُوم اُسُوم اِسْم بھیج ہوئے ہیں تو مالوط کی طرف۔'' میں جرائیل ہوں یہ میکائیل ہے ، یہ اسرافیل ہے ہم کھانانہیں کھاتے آپ کو خوش خبری سنانے آئے ہیں آپ کے ہاں بیٹا ہوگا اور پھراس کے بعد لیقوی پوتا ہوگا۔ حضرت سارہ علیہاالسلام کہنگیں یاسو اُسْم اُسْدَ اَلَٰهُ وَ اَذَا عَجُورٌ وَ هَاذَا بَعُلِیْ شَیْحًا مَنْ اَسْم کی اور میں بڑھیا ہوں اور بیمیرا خاوند بھی بوڑھا ہے اس کی عمر انتہاں کی عمر انتہاں کی اور میں بڑھیا ہوں اور بیمیرا خاوند بھی بوڑھا ہے اس کی عمر ایک سوبیں سال ہے۔' فرشتوں نے کہا ہم فرشتے ہیں سے کہدر ہے ہیں رب تعالی آپ کو بیٹا بھی دےگا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکسمًا جَآءَ تُ رُسُلُناۤ اِبُوهِیُم اور جب آئے ہمارے بیج ہوئے فرشے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بسالُنسُسری خوش خبری لے کر۔ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خوش خبری کے لیے تو ایک آ دھ فرشتہ ہی کافی تھا اور یہ اچھی خاصی ٹیم علیہ السلام نے کہا کہ خوش خبری دین ہے لڑکے اور پوتے کی اور پھر بستی سدوم کو غرق کرنا ہے۔ گئے کہ ہم نے آپ کوخوش خبری دین ہے لڑکے آ اَھٰلِ ھذِہِ الْقُورُيَةِ بِ شک ہم ہلاک غرق کرنا ہے۔ قَالُو آفر شتوں نے کہا اِنَّا مُھُلِکُو آ اَھُلِ ھذِہِ الْقُورُيَةِ بِ شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں کو۔ ھذِہِ سے اشارہ تھا نہتی سدوم کی طرف جن کی طرف لوط علیہ السلام گئے ہے اِنَّ اَھٰلَھَا کُانُو اَ ظَلِمِیْنَ بِ شک اس بستی کے رہنے والوں کو۔ ھذِہِ می اور استثناء بھی کسی کانہ کیا قسال

ابراہیم علیہ السلام بول پڑے اِنَّ فِینُهَا لُوطًا بِشک اس بستی میں میر بے بھینے اوط علیہ السلام بھی تو ہیں ان کا کیا ہے گا؟ قَالُوا فرشتوں نے کہا نَہ حُنُ اَعْلَمُ بِمَنُ فِیْهَا ہم السلام بھی تو ہیں ان کو جو وہاں رہتے ہیں ان کو کوئی خطرہ نہیں لَنہ نَہ جَمِنَهُ وَاَهْلَهُ البحہ مضرور نجات دیں گے لوط علیہ السلام کو اور ان کے مانے والوں کو بھی۔ مانے والوں میں دو بیٹیاں تھیں اور چند اور نیک بخت عور تیں تھیں باتی سب دوسری طرف تھے۔ تو ہر زمانے میں اکثریت کی بنتا ہے اصل تو ایمان اور عمل ہے۔ آج اکثریت پرلوگوں کو گھمنڈ ہے۔ بھائی اکثریت سے کیا بنتا ہے اصل تو ایمان اور عمل ہے اس کے بغیرا کثریت کی کیا حیثیت ہے۔

آج بے نظیر کہتی ہے کہ ہم زیادہ ہیں (بے نظیر ایک سیاسی پارٹی کی سربراہ تھیں اور وزیر اعظم پاکستان رہ چکی ہیں۔) نواز شریف کہتا ہے ہم زیادہ ہیں اکثریت ہماری ہے (نواز شریف بھی ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ ہیں اور وزیر اعظم پاکستان رہ چکے ہیں) ہم ونول اسلام کے باغی ہوتمہاری اکثریت کا ہم نے کیا کرنا ہے تم ملک میں امن نہیں قائم کر سکے ۔ چوری ، ڈاکے قبل وغارت ، بدمعاشی عام ہے ۔ سارے ملکوں سے بد ترین ملک پاکستان کہوتو زیادہ بہتر ہے ۔ جب تک قرآن کا نظام نہیں آئے گایہ برائیاں ختم نہیں ہول گی۔

توفرشتوں نے کہا کہ ہم لوط علیہ السپلام اور ان کے مانے والوں کو بچالیں گے اِلاً المُرَا تَهُ مَراس کی بیوی کو نجات نہیں ملے گی جس کا نام واصلہ ہے، ھاکے ساتھ کے انَتُ مِن الْعَلْمِ فِيْنَ وہ بیجھے رہنے والوں میں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پُر مارا، ساری بستی کو اٹھالیا، بہت بلندی پر لے جاکرالٹا کر پھینک دیا۔

# وَلَكَا آنَ جَاءَتُ رُسُلُنَا لُؤَطًا سِئَءَ بِهِ مُوضَاقَ بِهِ مُرِذَرُعًا وَقَالُوا لَا تَعَنَّ وَلَا تَعَنَّرُنَ \* فَالْوَالِ تَعَنَّ وَلَا تَعَنَّرُنَ

اِتَّامُنَكُونَ وَاهْلُكَ اللّامْرَاتِكَ كَابَتْ مِنَ الْغَابِرِيْنَ ﴿
اِتَّامُنَكُونَ عَلَى اَهْلِهِ فِي الْقَرْبَةِ رِجُزًا مِنَ السّهَاءِ النّامُنُولُونَ عَلَى اَهْلِهِ فِي الْقَرْبَةِ رِجُزًا مِنَ السّهاءِ بِهَاكَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ وَلَقَدُ تَرَكْنَا مِنْهَا الْبُدَّاتِينَةً لِقَوْمٍ بِهَاكَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ وَلَقَدُ تَرَكْنَا مِنْهَا الْبُدَّاتِينَةً لِقَوْمٍ بِهَاكَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ وَلَقَدُ تَرَكُنَا مِنْهَا الْبُدَّاتِينَةً لِقَوْمٍ السّها كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ وَلَقَدُ تَرَكُنَا مِنْهَا الْبُدَّاتِينَةً لِتَقَوْمِ اللّهِ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

يَّعُقِلُونَ ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ آخَاهُمْ شَعِيْبًا وَهُوَالَى يَقُومِ اعْبُلُوا الله وَارْجُوا الْيُؤْمُ الْاَجْفَةُ وَلَا تَعْتُوا فِي الْرَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ فَكُذَّ الْوَ ثَنْهُ وَكُنْ تَبُهُ الرِّجُفَةُ فَأَصْبَعُوا فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ ﴾ وَعَادًا وَثَنْوُو الْوَقَلُ تَبْيَنَ لَكُمْ قِنْ مَسَلَكِنِهِمْ جَيْمِينَ هَا لَكُومُ اللهِ مِنْ السَّيِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ فَالْتَعْبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ فَالْمُنَ وَلَقَلُ جَآءً هُمُ مُولِي وَالْبَيِنَاتِ فَالْمُنَكَلِيرُ وَوَعُونَ وَهَا كَانُوا مِنَا السَّيِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ فَالْمُنَا لَهُ وَلَا فَالْمُنَ وَوَمُا كُانُوا مِنَا اللّهِ فِي السَّيِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ فَالْمُنَالُ اللّهُ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُنْ وَلَقَلُ جَآءً هُمُ مُولِي وَالْمِينَاقِ وَلَا الْمُؤْلِقِينَ وَفِي السَّيِيلِ وَكَانُوا مِنَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وَلَمَّ أَنُ جَآءَ تُ اورجس وقت آئ رُسُلُنَا ہمارے بھے ہوئے فرشت لُوطًا لوط عليه السلام كياس سِنَى ءَ بِهِمُ تووه پريشان كرديئے گئے ان كى وجہ سے وَ ضَاقَ بِهِمُ اوروه تُنگ ہوئے ان كى وجہ سے ذَرُعُ اول ميں وَ قَالُوا اور كہا ان فرشتوں نے لا تَخفُ آپ خوف نہ كريں وَ لا تَحوَنُ اور نُمُ كريں إِنَّا مُنَجُّورُ كَ بِحِثْكَ ہِم آپ كو بچانے والے ہیں وَ اَهْلَكَ اور نُمُ كريں إِنَّا مُنَجُّورُ كَ بِحِثْكَ ہِم آپ كو بچانے والے ہیں وَ اَهْلَكَ اور نُمُ كريں إِنَّا مُنَجُّورُ كَ بِحِثْكَ ہِم آپ كو بچانے والے ہیں وَ اَهْلَكَ اور نُمُ كُريں إِنَّا مُنَجُّورُ كَ بِحِثْكَ ہِم آپ كو بچانے والے ہیں وَ اَهْلَكَ اور

آپ کے اہل کو اِلا امسر اُتک سوائے آپ کی بیوی کے کسانسٹ مِنَ الُغنبويُنَ ہوگی پیچھے زہنے والول میں سے إنَّا مُنُولُونَ بِخْشِك ہم اتارنے والے ہیں عَلَی اَهُل هٰذِهِ الْقَرُيَةِ السِنتي كريخوالوں پر رجُزًا عذاب مِّنَ السَّمَآءِ آسِان سے بما كائوا يَفُسُقُونَ ال وجه سے كه بينا فرمائى كرتے ہيں وَ لَـقَـدُ تَّوَ كُنَا مِنُهَآ اورالبتهٔ تحقیق ہم نے جھوڑی اس بستی میں ایّهٔ نشانی بَیّنَةً واضّح لِنقَوْم یَتعُقِلُونَ اس قوم کے لیے جوعقل سے کام لیتی ہے وَ إِلَى مَدُيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا اور بهيجام نے مدين كى طرف ان كے بھائى شعيب عليه السلام كو فَقَالَ يس كها انهول نے يلقوم الميرى قوم اعبُدُوا اللَّهَ عبادت كروالله تعالى كى وَارْجُوا الْيَوْمَ الْأَحِوَ اوراميدر كُوا خرت كون كى وَ لَا تَعْتُوا اورنه يُهرو فِي الْأَرْض زمين مِن مُفسِدِينَ فسادكرت بوئ وَ فَكَذَّبُوهُ يس جَعِلًا إِانهول في شعيب عليه السلام كو فَاخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ يس بَكِرًا ان کوزلز لے نے فَاصُبَحُوا کیں ہوگئے وہ فِی دَارهِمُ اینے گھروں میں جُشِمِیُنَ کُھُنوں کے بل گرنے والے وَعَادًا اور ہم نے ہلاک کیاعا دقوم کو وَّ ثَمُو كُنَّ اور قُوم شُمود كُو بَهِي وَ قَدْ تُبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَّسِلْكِنِهِمُ اور تَحقيق واضح مو حَكِي بِين تمهار \_ ليان كم كانات و زَيِّن لَهُمُ الشَّيْظِنُ اور مزين كياان ك ليه شيطان في أغمالَهُمُ ان كاعمال كو فصدَّهُمُ عَن السَّبيل يس روكان كورات سے و كائوا مستبصرين اور تصوه لوگ ہوشيار و قارُون

اورقارون کوہم نے تباہ کیا و فِو عَوْنَ اور فرعون کو و هامن اور ہامان کو و کَفَدُ جَمَاءَ هُمْ مُوسی اور البتہ خفیق آئے ان کے پاس موسی علیه السلام بِالْبَیّنَ بِ واضح ولائل لے کر فاست گُبَرُوا فِی الْاَرْضِ پس انہوں نے تکبر کیا زمین میں و مَا کَانُوا سَابِقِیْنَ اور نہیں شےوہ بھا گر کُوکل جانے والے۔ لوط علیہ السلام کی پریشانی کا ذکر:

اس سے پہلے سبق میں تم پڑھ چکے ہو کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یدے اسحاق اور یوتے بعقوب علیہ السلام کی خوش خبری دی پیفر شنے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو ادھیڑ عمر کے لوگوں کی شکل میں آئے۔ وہاں سے جب بستی سدوم میں لوط علیہ السلام کے پاس مینچے تو نوعمراڑ کوں کی شکل میں بارہ تیرہ سال، چودہ سال کی عمر میں ۔ میہ وہی فرشتے تھے جوابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔جن میں جبرائیل علیہ السلام، ميكائيل عليه السلام ، اسرافيل عليه السلام خاص طور برآئے - جب ميفرشة لوط عليه السلام کے گھر آئے تو دو پہر کا وقت تھا ان کود کیچ کرلوط علیہ السلام سخت پریشان ہوئے۔اس کا ذکر ب وَكُمَّا أَنُ جَاءَ تُ رُسُلُنَا لُوطًا اورجس وقت آئ بمار يجيج بوئ فرشة لوطعليه السلام كياس سي ء بهم بريثان كردي كان كى وجه و صاق بهم ذُرْعًا اور تنگ موے ان کی وجہ سے دل میں۔ پریشانی میں انسان کا دل تنگ موتا ہے پریشانی کی وجہ پھی کہ وہ تو م کی بدفطرتی کو جانتے تھے، بدکر داری ہے واقف تھے کہ قوم کو جب ان کاعلم ہوگا تو وہ مہمانوں کی عزت پر ہاتھ ڈالیں گے، بدکاری کے لیے حملہ کریں گےاورمہمان کی عزتاورا کرام بھی ضروری ہے۔ مديث ياك بين آتا ب آخضرت الله في أغرمايا مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الانجسو فَلْیُکُومُ صَٰیفَهُ ''جوآ دی اللہ تعالیٰ پراورآ خرت پرایمان رکھتا ہے پی اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت تو لا اور فعلا ہر طریقے ہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت تو لا اور فعلا ہر طریقے ہے ، یدایمان کا حصہ ہے۔ اور پنج ببر سے بڑا مومن کون ہوسکتا ہے۔ تو ایک طرف نیہ بات محی کہ مہمانوں کی عزت اور اکرام بہت ضروری ہے اور دوسری طرف قوم کی بدکاری سامنے تھی۔ یہ سوج ہی رہے تھے کہ وَجَاءَ ہُ قَوْمُهُ یُھُو عُونَ اِلَیْهِ [ہود: ۲۵]" اور آئی ان کی قوم دوڑتی ہوئی۔ ''لوط علیہ السلام نے فر مایا اے میری قوم ہو اُلاَءِ آئی ان کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئی۔ 'لوط علیہ السلام نے فر مایا اے میری قوم ہو اُلاَءِ بَنَ اللہ اللہ ہوتا ہے۔ یہ میری قوم میں کہ تو میں کہ قوم کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں فر مایا کہ پنج ہمرروحانی باپ ہوتا ہے۔ یہ میری قوم کی لیکنوں ہیں کہ قوم کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں فر مایا کہ پنج ہمرروحانی باپ ہوتا ہے۔ یہ میری قوم کی لئیوں کو اپنی بیٹیاں کہا۔

آج بھی عموماً بڑے عمر والے کوسب لوگ اباہی کہتے ہیں اگر چہوہ حقیقاً والدنہیں ہوتا۔ بخطے بھی عموماً بڑے عمر والے کوسب لوگ اباہی کہتے ہیں ان سے جائز طریقے ہوتا۔ بخطے بھی تمام بیبیاں ابا جی ! کہتی ہیں ۔ تویہ قوم کی بیٹیاں ہیں ان سے جائز طریقے سے نکاح کرلو و کلا تُنځؤوُنِ فِنی صَیفِی ''اورمہمانوں کے بارے میں مجھے پریثان نہ کرو۔''

اور دوسری تغییر بیکرتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں نے آنے والوں کو فرمایا کہتم میں جواثر ورسوخ والے ہیں میری بیٹیوں کے ساتھ نکاح کر لواور اپنااثر ورسوخ استعال کر کے ان لوگوں کو یہاں سے لے جاؤ میر ہے مہمانوں کی عزت خراب نہ ہو۔ کتنی بڑی قربانی ہے۔قوم نے کہا کہ آپ جانتے ہیں مَالَمَا فِی بَنْفِکَ مِنْ حَقِّ، 'جمیں بڑی قربانی ہے۔قوم نے کہا کہ آپ جانتے ہیں مَالَمَا فِی بَنْفِکَ مِنْ حَقِّ، 'جمیں آئی عادت آپ کی بیٹیوں میں کوئی رغبت نہیں ہے۔' جمیں لؤکیوں کا شوق نہیں ہے جمیں اپنی عادت

پوری کرنی ہے۔ کہنے گئے اُوک م مُنهک عَنِ الْعلَمِینَ [جر ۲۰] ' ہم نے آپ کو روکا نہیں تھا جہان والوں کی جمایت ہے۔' ہم مہمانوں کے معیکے دار ہو۔ یہ با تیں ہور ہی تھیں اور آنے والے مہمان بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹے رہے وہ شن ہے کہ شہر ہوگیا تھا ۔ ان کے چہروں پرکوئی پریشانی نہیں تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا چہرہ مبارک متغیر ہوگیا تھا پریشانی کی وجہ ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہو گئے بیل تو ق ق الوا بول پڑے کہنے گئے الا تنحف آپ خوف نہ کریں اپنی ذات کے لیے بیل تو و ق ق الوا بول پڑے کہنے گئے الا تنحف آپ خوف نہ کریں اپنی ذات کے لیے و الا تنحون نہ کریں اپنی ذات کے لیے و الا تنحون کے بارے میں۔

خوف اورحزن كافيرت

خوف ہوتا ہے اپی ذات کے لیے اور عم ہوتا ہے دوسروں کے لیے۔ اور دوسرافرق سیمیان کرتے ہیں کہ خوف ہوتا ہے آئدہ کی چیز کے بارے میں اور غم ہوتا ہے گزشتہ چیز پر ہا ہور نے فوف کریں اِنَّا مُنَجُورُک وَاهُلَک ہِ جُنگ ہم آپ کو بہتے نے والوں کو اِللّا المُسرَاتَکَ سوائے بہتے نے والے ہیں اور آپ کے اہل کو، آپ کے مائے والوں کو اِلاً المُسرَاتَکَ سوائے آپ کی بیزی کے کھانٹ مِن الْعَبْرِیْنَ ہوگی چینے دہ جانے والوں میں سے اِنَّا مُنزِلُونَ آپ کی بیزی کے کھانٹ مِن الْعَبْرِیْنَ ہوگی چینے دہ جانے والوں میں سے اِنَّا مُنزِلُونَ آپ کی بیزی کے کھانٹ مِن الْعَبْرِیْنَ ہوگی چینے دہ الله الله مُنزِلُونَ الله وجہ ہے کہ رِجُوا مِن السَمَاءِ عداب آسان سے کیوں؟ بِمَا کُانُوا یَفُسُفُونَ الل وجہ ہے کہ بینافر مائی کرتے ہیں وَلَفَدُ تَرْ کُنا مِنْهَا آیَةُ اورالبہ حقیق ہم نے چھوڑی اللہ تی میں بینافر مائی کرتے ہیں وَلَفَدُ تَرْ کُنا مِنْهَا آیَةُ اورالبہ حقیق ہم نے چھوڑی اللہ تی میں فران کی ہیں موجود ہے۔ اس کے خوا ہوگی ہے۔ اس مورة قرآیت نمبر کا میں ہے فیط مَسُنا اَعُیْنَهُمُ "ہم نے ان کی آئکھیں مٹادیں۔" مورة قرآیت نمبر کا میں ہے فیط مَسُنا اَعُیْنَهُمُ "ہم نے ان کی آئکھیں مٹادیں۔"

يهك ان كوانده اكيار دوسراعذاب و المُطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنُ سِجِيلٍ "اور برسائ بم نے ان پر پھر تھنگھر۔''تیسراعذاب صَیہ حَةً جبرائیل علیه السلام نے ڈراؤنی آواز نكالى جس سے ان كے كليج يهث كئے ۔ چوتھا عذاب: جبرائيل عليه السلام نے پُر مارا اور سارے علاقے کواٹھالیا بہت بلندی پرلے جاکرالٹ کر پھینک دیا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا [سورة حجر] دولي كرديا مم نان بستيول كاويروالے حصے كو نيج "سدوم مرکزی شهرتھالوگ وہاں آتے جاتے تھے چیزیں بیچتے خریدتے تھے۔اب وہ آب سیاہ ہو گیا ہےاور سیاہی رنگ کی زمین ہے کہلوگ وہاں آ کرعبرت حاصل کریں کیکن وہ جوعقل سے کام لیتے ہیں ۔تو اللہ تعالیٰ نے نافر مان قوموں کے واقعات بیان فرمائے ہیں کہان کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔نوح علیہ السلام کی قوم کا حال ،ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا حال پھرلوط علیہ السلام کی قوم کا حال۔ آ گے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ حضرت شعیب علیهالسلام کا ذکر:

فرمایا وَالمنی مَدُینَ اَخَاهُم شُعَیْبًا اور بھیجاہم نے مدین قوم کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پانچ بیٹے سے دوکا ذکر قرآن کریم میں ہے اساعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ۔ باتی تین کا ذکر تورات اور تاریخ میں آتا ہے۔ مدین ، مدائن اور قیدار رحمہم اللہ تعالیٰ ۔ تو مدین کی اولا دمدین قوم کہلائی ۔ اس قوم نے اپنے نام پرشہرآ بادکیا جیسے سننے میں آتا ہے کہ گھوٹوئی قوم تھی اس کے نام پر بیا گھوٹھ آباد ہے ۔ تو فر مایا بھیجا ہم سنے مدین قوم کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ البلام کو فقال پس انہوں نے کہا یلقو م اعبد و اللّٰهَ اے میری قوم عبادت کرواللہ تعالیٰ کی غیر اللّٰہ کی عبادت کے ساتھ آخرت پر یقین کرواللہ تعالیٰ کی غیر اللّٰہ کی عبادت نے کرواور رب تعالیٰ کی غیر اللّٰہ کی عبادت کے ساتھ آخرت پر یقین

ركو وَارْجُوا الْيَوْمَ الْأَخِرَ اوراميدركوا حُرت كدن كى

مشرک قیامت کے بھی منکر ہیں:

عموماً مشرک قومیں تو حید ورسالت کے انکار کے ساتھ قیامت کا بھی انکار کرتی ہیں۔اگر مانتے بھی ہیں تو اس انداز ہے کہ اس کی حقیقت بے حیثیت ہو کررہ جاتی ہے۔ قیامت کا جوحلیہ وہ بیان کرتے ہیں وہ قیامت نہیں ہے کوئی اور بلاہے۔اس کوآپ اس طرح مجھیں کہ کوئی آ دمی صدر کا حلیہ بیان کرے کہ اس کی جارٹائلیں ہیں بڑی موثی موثی اور پینے بھی بڑی چوڑی ہے کہ اس پرچھوٹی جاریائی آسکتی ہے اور بڑے لیے کان ہیں اور بردی لمبی سونڈ ہے تو عقل مند سمجھے گا کہ بیصدر کا حلیہ بیں ہاس نے ہاتھی ویکھا ہوگا۔ ایسے ہی پیشرک قومیں قیامت کی شکل بیان کرتی ہیں۔ قیامت کو تیجےمعنی میں ماننے والے صرف مسلمان ہیں کدان کا قرآن وسنت برایمان ہے اور قرآن وسنت نری حقیقت ہے۔ توفر مایاعمادت کرواللہ تعالی کی اور دوسرے مقام برے مالکے من اللہ غیرہ اس کے سواتمہارا کوئی اللہ ،معبود ،مشکل کشا ، حاجت روانہیں ہے اور آخرت کے دن کی اميدر كهو اورتيسرى چيز و لا تَعْشَوا فِي اللارْض مُفْسِدِيْنَ اورنه كهروزين ميل فسادمياتے ہوئے۔ مدين شهر كے جاروں طرف بڑے بڑے جنگلات تھاسى وجہ سے ان كوالله تعالى في أصنحب الايكه مجمى كهاب، جنگل والے بنگل ميں ڈاكورت تھے اورشہر میں ان کے ایجنٹ ہوتے تھے جوخر پیروفروخت کی معلومات حاصل کر کے ان کو بتاتے تھے کہ فلاں فافلے والوں کے پاس اتنا سونا ہے، جاندی ہے، ہیرے ہیں۔ قافلہ جب جنگل میں پہنچا تو ڈاکواس کولوٹ لیتے تھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ وہاں ایک بابا ہے اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا حلیہ بتاتے کہ اس کے پاس نہ جانا وہ ہمارے

باپ دادا کے دین کادشمن ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں فک گئی ہوہ پس انہوں نے جھٹا یا شعیب علیہ السلام کو فک خَذَتُهُمُ الرَّحُوفَةُ پس پکڑلیا ان کوزلز لے نے۔ یہاں رجھہ کالفظ ہے اور سورہ ہودیں صحد کالفظ ہے کہ پکڑا ان ظالموں کو چیخ نے حضرت جرائیل علیہ السلام نے ایک آواز نکالی اس کی وجہ سے زلزلہ آیا اور وہ تو م تباہ ہوگئ فاصیب حُوا فی دَارِ هِمُ جَدِّمِینَ پس ہو نکے وہ اپنے گھروں میں گھٹوں کے بل گرنے والے۔ جیسے ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں عاجزی کے ساتھ اس وقت وہ گھٹوں کے بل گرے اور کہتے رہے اِنّا کُنّا ظلِمِینَ بی عاجزی کے ساتھ اس وقت وہ گھٹوں کے بل گرے اور کہتے رہے اِنّا کُنّا ظلِمِینَ بے عاجزی کے ساتھ اس وقت وہ گھٹوں کے بل گرے اور کہتے رہے اِنّا کُنّا ظلِمِینَ بے عاجزی کے ساتھ اس وقت وہ گھٹوں کے بل گرے اور کہتے رہے اِنّا کُنّا ظلِمِینَ بے عاجزی کے ساتھ اس کیا فائدہ۔

وَعَادًا اورتاه كيا ہم نے عادقوم كو وَقَدُهُو دَاْ اور هُود قوم كوتاه كيا الله مى قوم كى قال الله مى قوم كى و قد تُبيّنَ لَكُمْ مِن مَّسْكِنهِمُ اور حَقِينَ واضح ہو چك يَي تهار ك ليه السلام كا علاقہ جرتھا اور يہ خير اور تبوك ك درميان كا علاقہ ہے ۔ انہول نے برى برى چا غيل تراش كرمكان بنائے كرزاز ليه درميان كا علاقہ ہے ۔ انہول نے برى برى چا غيل تراش كرمكان بنائے كرزاز ليه ان كونقصان نہ پنچ كر جب رب تعالى كا عذاب آيا تو وہ قوم تباہ ہوگئ اور مكان انجى تك موجود بين و زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ اعْمَالَهُمُ اور مزين كيان كيد ليه شيطان نے ان كرا عال كو قصد له هُمُ عَسِ السَّينِلِ اور دوك وياان كوت كرا است و وَحَسانُوا مُسْتَبُ صِدِيْنَ اور تقوه لوگ ہوشيار ۔ يہ قويس بري ہوشيار كي كام آئے كى ؟ د بوشيار بين ۔ ايمان وعمل سے بندہ محروم ہوتو نرى ہوشيارى كيا كام آئے كى ؟ د وَقَادُونَ اور قارون كو تھى باہ بيان ہو چكا ہے كہ فَحَسَفُ نَا بِنْ وَبِدَادِ ہُو اللّٰدُ قَالَ اللّٰ مُن اور عَلَى بيان ہو چكا ہے كہ فَحَسَفُ نَا بِنْ وَبِدَادِ ہُو اللّٰدُ قَالَ مِن وَرَيْنَ اور عَلَى جيستِ زِيْن مِن دِين مِن دَعْنَاديا وَ فِ وَمَوَى اللّٰدَ وَالْ اللّٰدُ وَالْ اللّٰدُ وَالْ اللّٰدُ وَالْ اللّٰدُ وَالَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰدُ وَالْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰدِ وَالْ اللّٰدُ وَاللّٰ نَا قارون كُوكُمُ اور عملے ہيان ہو چكا ہے كہ فَحَسَفُ نَا بِنْ وَ فِ وَ مَنْ وَسَوْدَ وَى اللّٰدُ وَالْ اللّٰدُ وَالْ اللّٰدُ وَالْ اللّٰدُ عَادُ وَالَ وَالْ وَالْ وَالْ اللّٰدُ عَادُ وَالْ وَالْ وَالْ اللّٰدُ وَالْ اللّٰدُ وَالْ اللّٰدُ وَالْ اللّٰدُ عَلَى اللّٰدُ وَالْ اللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰدُ وَالْ اللّٰدُ وَاللّٰمُ اللّٰدُ وَالْ اللّٰدُ وَالْ اللّٰدُ وَالْ اللّٰدُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمُ اللّٰدُ وَاللّٰمُ وَالْسُورَ عَلَى اللّٰدِ مِنْ اللّٰدُ وَالْ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ وَلَمُ اللّٰدُ وَالْ اللّٰمَ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ اللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

وَهَاهُنَ اورفرعون اور بامان كوتباه كياب بامان فرعون كاوز براعظم تما الله تعالى نے ان كو بحر .

قلزم ميں غرق كيا و كفة جآء معم مُوسى بِالْبَيّنَةِ اورالبت جَنّ آئ ان كي باك موكى عليه السلام واضح ولاكل اور مجزات لي كر فَاسْتَكْبُولُوا فِي الْاَدُ ضِ لِي انبول نِي مُوسا نُهُول فَي اللهُ وَضِ اللهُ وَمِي اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمِي اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمِي اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَمِي اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَقُول كيا اور نه بالله و مَعل اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُ



#### فَكُلَّا آخَذُنَا

كَانِبُهُ فَمِنْهُ مُرْصُنُ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِيًا وَمِنْهُمُ مَنْ آخذته الصبحة ومنهم من خسفنابر الأرض ومنهم مِّنَ أَغُرُفُنَا وَمَأْكَانَ اللَّهُ لِيَظِّلِّمُ ثُمِّ وَلَكِنْ كَأَنُوْا أَنْفُسُهُ مُ يَظُلِمُوْنَ "مَثُلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْامِنَ دُوْنِ اللَّهِ اَوْلِيَاءَ كَلَّتُلِ الْعَنْكُنُونِ ۚ إِنَّخِنَ كَ يَنِيًّا ﴿ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُونِ لَبَيْكُ ﴿ الْعَنْكُبُونِ لِوَكَانُوْا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يِكُفُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُو الْعَزِيْزُ الْعَكِيمُ وَتِلْكَ الْكَمْنَالُ نَضْرِ مُعَالِلتَاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ آلِا الْعَالِمُونَ عَنَكَ اللهُ السَّمَانِة الْحُقُ بِالْحُقِ اللَّهِ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فُکُلًا آخَذُنَا پس سب کو پکڑا ہم نے بذنبہ ان کے گنا ہوں کی وجہ سے فَمِنُهُمْ مَّنُ لِيلِ بعض ان ميل سے وہ ہيں اَرُسَلُنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا كَ جَن يرضِي مم في تندوتيز موا و مِنْهُمُ اوربعضُ ان مين عن مَنْ وَهُ مِن اَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ جن کو پکڑا چنے نے و مِنْهُم مَّنُ اور بعض ان میں سے وہ ہیں خَسَفُنَا ہِهِ الْلاَرُ صَ جَن كُوجِم نے زمین میں دھنسادیا وَمِنْهُمُ مَّنُ اور بعض اِن میں سے وہ بِي أَغُوَقُنَا جَن كُومِم نِے عَرِق كيا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظُلِمَهُمُ اور بيس بِ الله تعالى ايها كهان يرظلم كرے و لَكِنُ كَانُوْ آ أَنْفُسَهُمْ يَظُلِمُوْنَ اوركيكن تصوه لوگ این جانوں برظلم کرتے مَثْلَ الَّذِینَ مثال ان لوگوں کی اتَّخَذُو اجنہوں

الْعَنْكَبُوْتِ جِيهِمْ السِّهُ مِن إِنَّ خَذَتْ بَيْتًا جَسْ فِي بنايا اينا كُمر وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوْتِ اور بِشك سب كمرول مِن كمروركم لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ البنة كُرُى كَاكُمرِ مِهِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ كَاش كه بِيجَان ليس إِنَّ البِلْهَ يَعْلَمُ بِ شك الله تعالى جانتا ہے ما ان كو يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ جن كويه يكارتے بي الله تعالى سے شيے مِنْ شَيء كھ جھ كام و قَدْ وَ الْعَذِيْزُ الْحَكِيْمُ اوروه زبردست حكمت والاب و يلك الأمنال اوريه ماليس بن نه سربها. لِلنَّاسِ جم ال كوبيان كرتے بي اوكون كے ليے وَمَا يَعْقِلُهَآ اور بيس بجھے ان مثالول كو إلا الْعَالِمُونَ مُرْصِرِف علاء خَلِقَ اللَّهُ السَّمُونِ بِيدِ اكيا اللَّهُ تَعَالَىٰ نَے آسانوں کو وَالْارُضَ اورز مِین کو بالْحَق حن کے ساتھ اِنَّ فی ذلِک بِشُكِ اس ميس الآية البنة نشانى ب لِلْمُؤْمِنِينَ مومنوں كے ليے۔ مختلف شم کے عذابوں کا تذکرہ :

رجیجی ہم نے تندو تیز ہوا۔ ہودعلیہ السلام کی قوم پر ایسی تندو تیز ہوا مسلط کی کہ وہ اوگوں کو اٹھا اٹھا کردور پھیکی تھی۔ اور دوسر امعنی حاصب کاسکریزے اور پھر ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے پھر برسائے۔ تو ان ہیں ہے وہ بھی ہیں کہ ان پر ہم نے تیز ہوا مسلط کی یا ان پر شکریزے اور پھر برسائے و مِنْ ہُمْ مَّنُ اَخَدَنُهُ الصَّبُحَةُ صحیح کامعنی کی یا ان پر شکریزے اور پھر برسائے و مِنْ ہُمْ مَّنُ اَخَدَنُهُ الصَّبُحةُ صحیح کامعنی آواز ہے۔ اور بعض ان میں ہوہ ہیں کہ ان کو پکڑا جینے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسی ڈراؤنی آواز تکالی کہ وہ جہاں جہاں تھے وہیں ان کے کلیج بھٹ گئے۔ نے ایسی ڈراؤنی آواز تکالی کہ وہ جہاں جہاں تھے وہیں ان کے کلیج بھٹ گئے۔ میسز اصالح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہوئی اور شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی ہوئی اور شعیب علیہ السلام کی قوم پر تین فتم کے عذاب آئے۔ صبحہ، رہند ، زلزلہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جی ماری ، آسان سے آگ بری اور زلزلہ آیا۔ اور صالح علیہ السلام کی قوم پر تین فتم کے عذاب آئے۔ صبحہ، رہند ، زلزلہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جی ماری ، آسان سے آگ بری اور زلزلہ آیا۔ اور صالح علیہ السلام کی قوم پر تین فتم کے عذاب آئے۔ صبحہ، رہند ، زلزلہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جی ماری ، آسان سے آگ بری اور زلزلہ آیا۔ اور صالح علیہ السلام کی قوم پر تین فتم کے عذاب آئے۔ اور صالح علیہ السلام کی قوم پر تین فتم کی تو میں اور زلزلہ آیا۔ اور صالح علیہ السلام کی قوم پر تین فتم

چخ بھی مسلط کی اورزلزلہ بھی آیا۔ و مِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بهِ الْارْضَ اور بعض ال میں ہے وہ بیں کہ ہم نے ان کوز مین میں دھنسا دیا۔ سورہ نقص میں تم تفصیل کے ساتھ س حکے ہو کہ قارون جس کا نام منور تھا اور موی علیہ السلام کا چیاز او بھائی تھا ظاہری طور براس نے کلمنہ بھی پڑھا تھااور تورات کا بھی ماہر تھا گر دنیا کی محبت میں سرے لے کریا وَل تک ڈوبا ہوا تھا نہ رب تعالی کے حقوق ادا کرتا تھا اور نہ مخلوق خدا کے۔رب تعالی نے اس کو جمع دولت اور عملے کے زمین میں دھنسادیا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغُرَقُنَا اوران میں بعض وہ ہیں جن کوہم نے یانی میں غرق کر دیا۔نوح علیہ السلام کی قوم کو یانی میں غرق کیا گیا۔فرعون اوراس ك يُشكر كوياني مِن غرق كما وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظُّلِمَهُمُ اورْبيس بِاللَّهُ تعالَى البها كمان ير ظلم كرتا \_الله تعالى في ال يركوني ظلم بيس كيا و لكِنْ كَانُو آ أَنْفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ اوركيكن یتھےوہ اپنی جانوں برظلم کرتے ۔رب تعالیٰ کا شریک بنانا ،زب تعالیٰ کے بیٹمبروں کا مقابلہ

کرنا، حق کو تھکرا دینا، کمزوروں پرظلم کرنا، بیر مختلف شم کے مظالم انہوں نے اپنی جانوں پر کے جس کی سزایا کی۔آ گے اللہ تعالی نے مثال کے ذریعے مشرکوں کو ہات سمجھائی ہے کہ جن کوئم نے خدا کا شریک بنایا ہوا ہے بیٹم ہارے کچھ کا منہیں آئیں گے۔

# مشرك خدا كامنكر تبيب موتا:

يهال ايك بات مجھ ليں۔ وہ يہ كہ بعض لوگ يہ مجھتے ہیں كہ مشرك خدا كامكر ہوتا ہے اور رب تعالیٰ کونہیں مانتا ہے۔ایس بات نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ شرک اللہ تعالیٰ کو مانتا ہےاوراللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑی عقیدت رکھتا ہےاوراللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت بلند سمجھتا ہےاور کہتا ہے کہاللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہےاور ہم عاجز ، کمز وراورا تنے پست ہیں کہاس تک پہنچ نہیں سکتے ۔اس لیے ہم ان بابوں کی عبادت کرتے ہیں تا کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب کردیں۔ چنانچہ سورۃ زمرآیت نمبر سامیں مشرکوں کامقولہ موجود ہے۔وہ كَبْتُ بِينَ مَانَعُبُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلُفَى " فَهِينَ عَبَاوت كرتے بم ان كى مر اس لیے کہ بیمیں اللہ تعالیٰ کا قرب دلائیں۔'' بیمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اور سورة يونس آيت نمبر ١٨ ميں ب وَيَقُولُونَ هو لاء شُفعَآءُ نَا عِنْدَ اللهِ ''اورياوك كتبع بي (كرجن كي يعبادت كرتي بي)يهارك سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے یاس۔'' بیرب تعالیٰ کے ہاں ماری سفارش کریں گے۔اب دیکھوظا ہری طور پرمشرک کے دل میں اللہ تعالی کی کتنی عظمت ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رفعت وبلندی کا کتنا قائل ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے اس تک پہنچنے کے لیے یہ بزرگ ہماری سیرھیاں ہیں۔تو مشرک اللہ تعالیٰ کامنکرنہیں ہوتا وہ خدا کو مانتے ہوئے۔ ينيح جھوٹے چھوٹے خدابنا تا ہے۔اس ليے الله تعالى في مشركوں كومثال كي ذريع مجمايا

#### ہے کہ بیخداتمہارے کچھ کا منہیں آئیں گے۔

الله تعالی فرماتے ہیں مَثَلَ الَّذِینَ اتَّخَذُو ا مِنُ دُونِ اللهِ اَوْلِیآءَ مثال ان لوگول کی جنہوں نے بنائے الله تعالی سے نیچے نے ،کارساز ،شکل کشا، حاجت روا، فریاد رس، وشکیر،ان کی مثال ایک ہے کہ نے الْعَنْدَ وُتِ جِیے مَرِی کی مثال اِتَّخَذَتُ بَرِس، وشکیر،ان کی مثال اِتَّخَدَتُ بَرِ الْعَنْدَ وُتِ جِیے مَرِی کی مثال اِتَّخَدَتُ بَرِ الْعَنْدَ وَتِ جِیے مَرِی کی مثال اِتَّخَدَتُ بَرِ الْعَنْدَ وَتِ جِیے مَرِی کی مثال اِتَّخَدَتُ بَرِ الْعَنْدَ وَتِ جِیے مَرِی کی مثال اِتَّخَدَتُ مِن الْبُنُوتِ اور بِی مِن الْبُنُوتِ اور بِی جِن الله مِن الله والله مِن مُن کی مثال مِن کر ورگھر کی کا مالا ہے۔اتنا کمز ورگھر کی کا مالا ہے۔اتنا کمز ورگھر کی کا مناور کی کوئی میں وہ کتنے کمز ور میں ہیں ہے لَوْ کَانُو الْ یَعْلَمُونَ کاش کہ بِی جان لیں کہ جن کو یہ جبور سیجھتے ہیں وہ کتنے کمز ور ہیں۔

# بیت عنکبوت ہے ساتھ مشرکوں کی وجہ تشبیہ:

اب یہاں وجہ تشبیہ مجھ لیں۔ کہ مکان جتنا چاہے مضبوط ہو، کوشی ہو، قلعہ ہو، کڑی کو اس پراعتاد نہیں ہوتا ہے اس کے نیچے اپنا جالا ضرور ہے گی۔ بہی حال مشرک کا ہے کہ اس کو اللہ قادر مطلق پراعتاد نہیں ہے اس سے نیچے نیچے، چھوٹے چھوٹے معبود، مشکل کشابنا کے گا۔ دوسری بات بیہ ہے کہ مکڑی جو جالا بنتی ہے اس کا مادہ میٹرئیل باہر سے نہیں لاتی وہ سب اس کے بیٹ سے لعاب کی شکل میں نکلتا ہے۔ یہی حال مشرک کا ہے کہ اس کے پاس بھی شرک پرکوئی خارج اور نفس الا مرمین دلیل نہیں ہوتی جو اُگلے گا ندر بی سے اُگلے گا۔ جو پچھ نکتا ہے اور دنیا میں خاموش تو کوئی نہیں رہتا خواہ وہ کتنا بی جھوٹا کیوں نہ ہو۔

جب پاکستان بناان دنوں ٹی بات ہے میں نے جمعہ میں بیان کیا کہتم کہتے ہوکہ بزرگوں کے پاس مب بچھ ہےاور وہ سب پچھ کر سکتے ہیں تو مشر تی پنجاب میں ہندوؤں اورسکھوں نے بڑے ظلم ڈھائے ہیں مسلمانوں براگر ان بزرگوں کے پاس اختیارات ہوتے تو پیظلم کرنے ویتے ؟ حالائکہ مشرقی پنجاب میں بے شار بزرگ ہیں۔حضرت مجدد الف ٹائی شاہ احمدسر ہندئ وہ بھی مشرقی پنجاب میں ہیں جواب سکھوں اور ہندو دُں کے یاں ہے۔مردل ہوئے ،عورتیں قتل ہوئیں ، ہر چھیاں مار کر پبیٹ سے عورتوں کے بیچے ضائع کیے گئے ،مساجد شہید کی گئیں ، براظلم ہوا۔اخبارات کے بیان کے مطابق دس لاکھ سلمان شہید ہوئے اگران بزرگوں کے بس میں ہوتا تو پیظلم ہونے دیتے ؟ تو ایک مشرک ٹائی آ دمی بولا کہ بیربزگ ان دنوں حج کے لیے گئے ہوئے تھے (حضرتؓ نے بنتے ہو تے فر مایا) بہانہ دیکھو! میں نے کہا با باجی! پہلی بات تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد سی پر حج فرض نہیں رہتا، نه نماز، نه روز ه فرض رہتا ہے اور دوسری بات بیہ ہے کہ حج کا تو موسم ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر جج کا موسم ہوتا تو بیشوشہ پچھ تیرے کام آجاتا۔بس اس طرح کے دلائل مشرکوں کے پاس ہوتے ہیں۔اور تیسری بات بیہ ہے کہ مکڑی کا جالا اس کو گرمی ہے بیجا سکتا ہے اور نہ سروی سے ۔ زیادہ گرمی ہوتو پھر بھی مرجاتی ہے زیادہ سروی ہوتو پھر بھی مرجاتی ہے اوریمی حال مشرک کا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نیچے بیچے چھوٹے چھوٹے خدا بنا تا ہے جو نہ اسے فائدہ پہنچا کتے ہیں اور نہ نقصان ہے بچا کتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک ذرے کا بھی خدائی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خدائی اختیار کسی کودیئے ہی نہیں ہیں۔ اگر کسی کودیئے ہوتے تو آتخضرت بھاکود ہے ہوتے حالاتکہ اللہ تعالی نے آپ بھے ہے قرآن کریم میں اعلان كروايا فُلُ لا أَمُلِكَ لَكُمْ ضَوَّاوَّ لا رَشَدًا " آپ كهدوي مين تبين ما لك تنهارے لیے نقصان کا اور نہ تفع کا۔ 'اور بہجی اعلان کروایا کہ لا اَمْسلِک لِنَفْسِی نَفْعًا وَ لَا صَابِياً النَّهِ مِنْهِينِ ما لكاليِّ لِيهِ كاورنه نقصان كالـ 'اوريه كوكي مال كالال جو کے کہ میرے پاس خدائی اختیارات ہیں اور نہ ہی کسی اللہ والے نے کہا ہے کہ میرے پاس خدائی اختیارات ہیں۔ یہ جن کی قبروں کوعرق گلاب سے خسل دیا جا تا ہے اور ان پرعطر جیٹر کا جا تا ہے اور ان پرعطر جیٹر کا جا تا ہے اگران کے بس میں ہوتا تو قبر سے نکل کران کے منہ سینک دیتے اور کہتے کہ طالمو! ہم تو یہ خرافات کفر، شرک ، بدعات مٹانے کے لیے دنیا میں آئے تھے اور تم ہمارے ساتھ یہ کارروائی کررہے ہو، گران کے بس میں نہیں ہے۔

الله تعالى فرمات بين إنَّ اللَّهَ يَعُلَمُ فِي شَكَ الله تعالى جانتا بِ مَا يَدْعُونَ مِنُ دُونِهِ جَن كويه يكارت بي الله تعالى سے ينج ينج مِنْ شَيْء كهم بحم بهو فرشته بوء جن ہو،انسان ہو، ولی ہو، شہید ہو، قطب ہو و هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ اور وہ عالب ہے حكمت والا ب و تِلُكُ الْأَمْثالُ الربيم ثاليل بين نَفْسر بُهَا لِلنَّاس ال كوجم بيان كرتے ہيں لوگوں كے ليے، وَمَا بَعْقِلْهَآ إِلاَّ الْعَالِمُوُنَ اورنہيں تبجھے ان مثالوں كومَّر علاء۔ مرزی کی تشبیه کو عالم ہی سیجے ہیں کہ کیوں دی ہے کہ اس کا گھر نہ اس کو گرمی سے بیا سكتا ہے اور ندسر دی ہے۔ اى اطرح بيمعبودان كے ندان كونفع دے سكتے ہيں اور ندنفصان سے بچا سکتے ہیں اور سارا موادمشرک کے بیٹ سے نکاتا ہے اور اس کے یاس بھی کوئی خارجی دلیل شرک برئیس ہاس نے بھی جوا گلنا ہا ندر بی سے اگلنا ہے۔ خول ق اللَّهُ السَّمُواتِ وَالْارُضَ بِيداكِ اللَّدَتَعَالَى فِي آمان اورزمين بالْحَقّ حَلْ كَ ساتھ۔آ سانوں کودیکھوز مین کودیکھوا یک ایک چیز میں رب تعالیٰ کی قدرت کی نشانی موجود ہے إِنَّ فِسسى ذَلِكَ لَايَةً بِشُكَاسِ مِن البتنشاني بِالكَن كے ليے لِّلُمُوْ مِنِیْنَ مانے والوں کے لیے۔جنہوں نے بیس مانناان کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے۔

أثل ما أورى النك من الكتب واقيم الصلوة إن الصَّلوة تَنْهَىٰ عَنِ الْغَيْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ وَلَيْ كُرُ اللَّهِ ٱكْبُرُ وَاللَّهُ يَعُلُمُ مَأْتَصُنَعُونَ@وَلَا ثُمِّادِلُوَّا اهُلَ الْكِتْبِ إِلَّا بِالْكَتِي هِي ٱحْسَنُ ۚ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُ مُرِوَقُوْلُوَا امْتَابِالَّذِي ٱنْزِلَ النَّنَا وَأُنْزِلَ النَّكُمْ وَالْهُنَا وَالْفَكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُمُسْلِمُونَ وَكُذَٰ لِكَ أَنْزُلْنَا لِلِيْكَ الْكِتْبُ فَالَّذِيْنَ الْيَنْهُمُ الْكِتْبُ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَوُ لِآءِ مَنْ يُؤُمِنُ بِهِ وَمَا يَجْعَلُ بِالْنِيْنَا الْكُلْفِرُونَ@وَمَاكُنْتَ تَتُلُوا مِنْ قَبُلِهِ مِنْ كِتْبِ وَلَا تَخْطُكُ بِيمِيْنِكَ إِذًا لَّارْتَابَ المُبْطِلُون ﴿ بِلْ هُوَ اللَّهُ بَيِّنْكُ فِي صُلُولِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمُ وَمَا يَجِعُلُ بِالْبِينَ إِلَّا الظَّلِمُونَ ﴿ وَقَالُوالُولَا أُنْزِلَ عَلَيْمِ أَلِكُ مِنْ رَيِّهُ قُلْ إِنَّهَا الْأَيْثُ عِنْكَ اللَّهِ وَإِنَّهَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ أوكمر يَكُفِهِمُ أَنَّ أَنْزَلْنَاعَلَيْكَ الْكِتْبَ يُتُلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِيُ ذَلِكَ لَرُحْمَةً وَ هَٰ كُرِي لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ عُ

اُنْالُ آپ پڑھ کرسنا کیں مَآ ﴿ وَهٰ چیز اُوْجِی اِلَیْکَ جووی کی کئی ہے اُنٹ کُ آپ کی طرف مِنَ الْکِتْبِ کتاب وَاقِمِ الصَّلُوةَ اور قائم کریں نماز کو اِنَّ الصَّلُوةَ اور قائم کریں نماز کو اِنَّ الصَّلُوةَ ہے۔ الصَّلُوةَ ہے۔ الصَّلُوةَ ہے۔ اللَّهُ اللْلَّهُ اللَّهُ الللْمُعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وَالْمُنكُو اوربراكَ سے وَلَذِكُو اللهِ اورالبت الله تعالی كاذكر اَحُبَوسب سے برائ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اوراللَّدتَعَالَى جانتا ہے مَا تَصْنَعُونَ جَوْمَ كرتے ہو وَكُلا تُجَادِلُوْ آ اورتم جُمَّرُ انه كرو أهُلَ الْكِتْبِ اللَّ كتاب عد إلا بالَّتِي مَرايب طريقے سے هِيَ أَحْسَنُ جُواجِها مِن اللَّا الَّذِيْنَ مَّرُوه لُوك ظَلَمُوا مِنْهُمْ جُو ظالم ہیں ان میں سے وَقُولُوا اور کہوتم الْمَنَّا بالَّذِي جم ایمان لائے اس چیزیر أنْ زِلَ إِلَيْنَا جَونازل كَ كُن جارى طرف وَأنْ زِلَ إِلَيْ كُمُ اور جونازل كَا كُنُ تهارى طرف وَإللهُنَا اور بهارامعبود وَالهُكُمُ اورتمهارامعبود وَاحِدُ ايك بى ہے و نے نے ف کے مسلمون اور ہماس کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں وَكَذَٰلِكَ اَنُوَلُنَا اوراس طرح بم نے نازل اِلَيْكَ الْكِتَابُ آپ كَ طرف كتاب فَالَّذِيْنَ يس وه لوگ التينهم الْكِتلْبَ جن كودى بم نے كتاب يُوْمِنُونَ بِهِ وه اس يرايمان لائے ہيں وَ مِنْ هَوْ لَآءِ اوران لوگول ميں سے بھی مَنُ يُسؤُمِنُ بِهِ وه بين جوايمان لائے بين اس پر وَمَا يَجُحَدُ باينتِنآ اور بين ا تكاركرتے بهارى آيات كا إلا الكفورُونَ مَكركافر وَمَا كُنتَ تَتُلُوا اور بيس تھے آپ تلاوت کرتے مِنْ قَبْلِهِ ابن قرآن سے پہلے مِنْ كِتاب كسى كتاب كى وَّلَا تَخْطُّهُ اورنه آب لَكُت تَ بيمينيك اينوائين باته الله لَّارُتَابَ الْمُبُطِلُونَ اس وفت البية شك كرت باطل يرست لوگ بَلُ هُوَ ايْتُ، بلكه يآيتي ہيں بَيّنتُ صاف صاف فِي صُدُورِ الَّذِيْنَ ان لوگوں كے

دلوں میں أُوتُوا الْعِلْمَ جن كوديا كياعلم وَمَا يَجْحَدُ بِالْيُتِنَآ اور بيس الكاركرتِ مارى آينوں كا إلا الظُّلِمُونَ مَكْرَظًا لَم وَقَالُوا اوركها ان لوكول في لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كِيونَ بِينَ اتَارَى جَاتِينَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ رَّبِّهِ آيات ال كرب كي طرف سے قُلُ آپ کہدیں اِنَّمَا الْأَيْثُ پختہ بات ہے نشانیاں عِنْدَ اللهِ الله تعالى كے ياس بين وَإِنَّهُ أَنَا اور پخته بات ہے كمين نَذِيْرٌ مُّبيُنَّ وُرائے والا موں کول کر اَوَلَمْ يَكُفِهِمْ كياان كوكافى مبين ہے أَنَّ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ بِشُكْبَم فِي اتارى مِ آپِى طرف كتاب يُتُلَى عَلَيْهِمُ جو را براهي جان برانً فِي ذلك لَوْحُمَةً بِشُكُ السَكَابِ مِن الْبِية رحمت ہے و ذکری اور نصیحت ہے لِقَوْم یُسو مِنُوْنَ اس قوم کے لیے جو ايمان لاتى ہے۔

چنداجم امورگاهم:

الله تبارک و تعالی نے پہلے مجرم قوموں کی سزاؤں کا ذکر فرمایا پھرشرک کار دفر مایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے مجرم قوموں کی سزاؤں کا ذکر فرمایا پھرشرک کی جانبی کی بنیادی وجہشرک ہی تھی۔ رب تعالی آنخضرت ﷺ کوخطاب کر کے کامیا بی کے اصول بیان فرماتے ہیں۔

ر) پہلی چیز: اُقُلُ مَا اُوْجِیَ اِلَیٰکَ مِنَ الْکِتْ ِ آپِ تلاوت کریں پڑھ کر سنائیں وہ کتاب جوآپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ آپ بھی عربی، قوم بھی عربی، کتاب بھی عربی میں نو بیشتر مضامین وہ سن کر سمجھ جاتے تھے اور سے بات تم گئی دفعہ من چکے ہو کہ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا جائے تو اس پردس نیکیاں ملتی ہیں اور ایک صغیرہ گناہ معاف ہوجا تا ہے مثلاً اُنگ کے کلے میں تین حرف ہیں۔ تو اُنگ پڑھنے والاتمیں نیکیوں کا مستحق ہوگیا۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ جوایک رکوع پڑھے گا، ایک پاؤ پڑھے گا، ایک پارہ پڑھے گا اس کو کتنا جرملے گا اور جودویارے پڑھے گا اس کو کتنا اجرملے گا۔

#### ایمان کے بعداہم عبادت نماز ہے:

ووسراكام: وَأَقِهِ الصَّلُوةَ اورقائم رَكيس نمازكو ايمان كے بعدتمام عبادات میں پہلانمبرنماز کا ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق اس عبادت کے ذریعے ہوتا ہے إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهُى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكُر بِشَكْمَازروكَيْ بِ حِيالَى اور برائی ہے۔ فحشاء العمل کو کہتے ہیں جوعملاً ہوجیسے زنا کرنا،شراب پیناوغیرہ اور منکو کاتعلق زبان ہے ہے جانے گالی دینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی کی دل آزاری کرنا۔ تو جن گناہوں کا تعلق بدن سے ہوہ فسحشاء ہیں اور جن کا تعلق زبان سے ہوہ من کسر ہیں۔ تو نماز عملی برائی ہے روکتی ہے اور قولی برائی ہے بھی روکتی ہے۔ اب ہمیں تھنڈے دل سے غور وفکر کرنا جا ہے کہ اگر ہماری نمازی ہمیں بے حیائی اور برائی ہے روکتی ہیں تو پھرتو ہماری نمازیں نمازیں ہیں اور اگر بے حیائی اور برائی ہے نہیں روکتیں تو پھراس كے دومطلب ہوسكتے ہيں۔ بِنبالُ البطاليُّ الغياذَ بإيلَّهُ فَلَى كَفْرِيْهُ باشد كه رب تعالىٰ نے جو فر مایا ہے وہ غلط ہے۔اس کا تو کوئی مسلمان تصور نہیں کرسکتا کہ رب تعالیٰ کاارشاد ہوادر غلط

دوسرامطلب یہ ہے کہ ہماری نمازین نمازین ہیں۔ اگر نمازین نمازین ہوتیں تو پھر ہم سے بے حیائی اور برائی نہ ہوتی ۔ کیونکہ رب تعالی معیار کے طور پر فرماتے ہیں نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور ہم بے حیائی اور برائی سے باز نہیں آرہے تو پھر محض

عُرِیں ہیں نمازین ہیں ہیں۔ وَلَذِ کُو اللّٰهِ اَکْبَوُ اور البتہ اللّٰہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے کہ اللّٰہ اکبر سے لے کرسلام پھرنے تک ذکر ہی ذکر ہے وَاللّٰهُ يَعُلَمُ مَا تَصْنَعُونَ اور اللّٰہ تعالیٰ جانتا ہے جو پچھتم کرتے ہو۔ اور اللّٰہ تعالیٰ جانتا ہے جو پچھتم کرتے ہو۔

تيسراكام وَلَا تُجَادِلُوْآ أَهُلَ الْكِتْبِ اورابل كَتَاب كَسَاتِه جَمَّرُ اندكرو إلَّا بالَّتِي هِي أَحْسَنُ مَّرايع طريق كماته جوبهتر مولِعني ان كى بات كامعقول جواب دو۔ مدینہ طیبہ میں یہودی بھی تھے ،عیسائی بھی تھے۔چھیٹر خانی کے لیے آجاتے تھے اور الٹے سید ھے سوال کرتے تھے جس پرمسلمانوں کوغصہ آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فر مایاان کے ساتھ احسن *طریقے ہے لڑ*وان کی باتون کامعقول جواب دو۔ پھربھی اگر بازنہ آئیں تو پھر تم بھی اڑ سکتے ہو اِلَّا الَّـذِیْنَ ظَـلَمُوا مِنْهُمْ مَّكُروہ جوان میں سے ظالم ہیں کہ چھیڑ خانی ہے بازنہیں آتے ان کے ساتھ لڑنے کی تہمیں اجازت ہے مگر ابتدانہ کرو وَ قُوْلُوُا اوراے مومنوتم كهو اهَنَّا بالَّذِي أنُزلَ إلَيْنَا بهم ايمان لائدًاس چيز پرجو مارى طرف اتارى گئی ہے۔ قرآن کریم برایمان ہے، مدیث برایمان ہے کہ مدیث بھی اتاری گئی ہے وَأُنُولَ إِلَيْكُمُ اورجوا تارى كئي عِمْ ير -جوكتابين تمهارى طرف اتارى كئي بين ماراان یر بھی ایمان ہے ہم تورات ، انجیل ، زبور کو مانتے ہیں ، آسانی صحیفوں کو مانتے ہیں کیکن وہ كَتَابِينِ اور صحيفة جن مين تبديلي اور تحريقَ نبيين كَاكُلُ ۚ وَإِلْهِ هُنَا وَإِلْهُ كُمُ وَاحِدٌ اور ہمارااللہ اورتمہارااللہ ایک ہی ہے۔جس کوتم رب مانتے ہوہم بھی اسی کورب مانتے ہیں و نَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اورجم اسى كِفر مال بردار بين اسى كِما من جَهَكَة بين وَكَذَٰ لِكَ أنُوزُلُنَا إلَيْكَ الْكِتْبَ اوراس طرح بم نے نازل كى آپ كى طرف كتاب جس طرح سلے پیمبروں پر کتابیں نازل کیں۔اللہ تعالیٰ نے موئ پر تورات ، داؤد علیہ السلام پر

ز بوراورعيسى عليه السلام يراتجيل اتاري اور آنخضرت ﷺ پرقرآن پاک نازل فرمايا۔ فَالَّذِيْنَ اتَّيُنْهُمُ الْكِتْبُ لِيل وه لوك جن كودى مم في كتاب يُوفِّونَ به وهاس ير ایمان لاتے ہیں۔ یہودیوں میں حضرت عبدالله بن سلام ﷺ ،حضرت اسد ﷺ ،حضرت اسید ﷺ،حضرت تغلبہ ﷺ، جضرت بن یا مین ﷺ۔ بیسارے پہلے بہودی تھے پھرمسلمان ہوئے۔عیسائیوں میں حضرت سلمان فارس ﷺ ،حضرت تمیم داری ﷺ ،مشہور تنی طائی کے بیٹے عدی بن حاتم ﷺ ان کے آباؤا جداد کاعقیدہ مشر کا نہ تھا۔عرب کے رہنے والے تھے پھرعیسائی ہو گئے اور عیسائیوں کے یا دری رہے ہجرت کے نویں یا دسویں سال مسلمان ہوئے و مِسنُ هنسولُآء اوران میں سے بھی۔ بیاشارہ بے مکے والوں کی طرف، مکے والول میں سے بھی مَنُ وہ ہیں یُسونمِنُ به جوایمان لاتے ہیں اس پر سیلے تو تھوڑے تھوڑے مسلمان ہوئے اور ۸ ھاوراس کے بعدتو جوق در جوق یَدُخُلُونَ فِی دِین اللّهِ أَفُوَ اجًا فوج درفوج، جماعت در جماعت اورخاندان درخاندان ، قبيله ورقبيله اسلام ميس واخل موے - وَمَا يَجْحَدُ بِالْيُنَا إِلاَّ الْكُفِرُونَ اور بين الكاركرت ماري آيون كا مروبى كافرين وَمَا كُننتَ تَتْلُوا اورنبين تَصَاّب يراعة مِنْ قَبْلِهِ اس قرآن \_ يه مِنْ كِتَب كُونَى كَتَاب بَعِي وَأَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ اورنه آب لَكُ عَصال كواين واكيل باته عد إذًا ال وقت الرآب لكهنايا يرهنا جائة موتة وللرئة ال المُبطِلُون البتہ شک کرتے باطل پرست لوگ۔ یہودی عیسائی کہددیتے کہ بیدوہ نبی ہیں ہے کیونکہ اس كى صفت بينى كما بول مين السوَّلُ النَّبِيَّ الْأُمِّيِّ بِهُ كَدوه الى بوگالكها برُّ هنانهين عِانَا مُوكًا الَّذِينَ يَجِدُونَهُ مَكُتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيل [سورة الاعراف]'' یاتے ہیں وہ اس کولکھا ہوا تو رات اور انجیل میں ۔'' اور عرب والے اس طرح

شک کرتے کہ پڑھا لکھا آ دمی ہے فارغ وقت میں بیٹھ کرمضمون لکھ لیتا ہے اور پھر ہمیں سنا دیتا ہے لیکن وہ جانتے تھے کہ آپ لکھنا پڑھنا ہیں جانتے ۔ پھر کتاب ایس پیش کی کہ ساری کا مقابلہ تو در کناراس کی چھوٹی می سور ق کی نظیر بھی پیش نہ کر سکے ۔ حالا نکہ عربی لوگ بڑے فصیح بلیغ تھے زور لگاتے تا مگر وہ عاجز آ گئے اس کی مثل نہ لا سکے ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کی آ دی کا کلام نہیں ہے بَلُ ہُو ایٹ بَیّنات بلکہ یقر آن پاک آ بیتیں ہیں بالکل واضح فی کا کلام نہیں ہے بَلُ ہُو ایٹ بیّنات بلکہ یقر آن پاک آ بیتیں ہیں بالکل واضح فی کے سینوں میں یہ کوئوں کے دلوں میں اُونٹو اللّٰ عِلْمَ جن کودیا گیا علم ان کے سینوں میں یہ کہ اس کتاب کے برخت ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میں یہ کتاب مفاظ کے سینوں میں بند کر دی اس کی حفاظ کے سینوں میں بند کر دی ہوئے و مَا یَخو حَدُ بِالْیُنِیْنَ اِلّٰ الظّٰلِمُونَ اور نہیں انکار کرتے ہماری آ یوں کا مگر ظالم ۔ جولوگ ظالم ہیں وہ قرآن یاکی آ یوں کو اللہ خوں کو اللہ تھیں ہوئے آ ایس کی آخوں کو اللہ خوں کو اللہ کی ایک کی آخوں کو اللہ خوں کو اللہ کی ایک کی آخوں کو اللہ خوں کو اللہ کو ان اور نہیں انکار کرتے ہماری آ یوں کا مگر ظالم ۔ جولوگ ظالم ہیں وہ قرآن یاک کی آخوں کو اللہ خوں کو اللہ خوں کی آخوں کو اللہ خوں کی آخوں کو اللہ خوں کو اللہ خوں کو اللہ کی ہور کی گئی کور کی گئی کی تھوں کو اللہ کی ہور کی گئی کہ کو کو کی ہور کی کا خوں کو کو کو کی کور کی گئی کور کی کی کی کی کور کی کا خوں کو کو کو کو کو کو کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور کور کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کور کور کور کی کور کور کی کور

معجزه الله تعالی کافعل ہے نبی کانہیں:

اور شوشہ وَ قَالُوا لَوْ لَا اُنُولَ عَلَيْهِ البُتَّ مِنْ رَّبِهِ اور كہاان كافروں نے كول نہيں نازل كى كئيں اس نى پرنشانياں اس كے رب كی طرف سے يعنی ان كی خواہش كے مطابق كہ صفا سونا بن جائے مكہ مرمہ كی زمين ميں زراعت ہو، باغات ہوں ، نہري جارى ہوں ، يہ ہار سے سامنے اڑكراو پر جائے اور كتاب لے كرآئے ۔ الي نشانيان اس پر كون نہيں نازل كى كئيں؟ اللہ تعالى نے اس كا جواب دیتے ہوئے فرمایا قُلُ آپ ان كے كہدديں إِنَّمَا الْایْتُ عِنْدَ اللّٰهِ پَحْتَهُ بات ہے كرنشانياں ، مجزات اللہ تعالى كے باتھ پر ظاہر ہوتا ہے ہوئے اس کا جواب دیتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ مجزہ میں ہوتا ہے اور كرامت بھی اللہ تعالى كافعل ہوتا ہے اور ولى كے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ مجزہ میں ہوتا ہے اور كرامت بھی اللہ تعالى كافعل ہوتا ہے اور ولى كے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ مجزہ میں ہوتا ہے اور كرامت بھی اللہ تعالى كافعل ہوتا ہے اور ولى كے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ مجزہ میں

نی کا ذاتی کوئی دخل نہیں ہوتا اور کرامت میں ولی کا ذاتی کوئی دخل نہیں ہوتا یہ مافوق الاسباب چیزیں ہیں اور جادومسمریزم ماتحت الاسباب ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ظاہری سبب ہوتا ہے مجزوے اور کرامت کا کوئی ظاہری سبب نہیں ہوتا وہ صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ حضرت مريم عليه السلام جب حجوفي بجي تقيس اور حضرت زكريا عليه السلام كي كفالت مين تھيں وہ نمرہ جالی دار تھا حضرت زكر يا عليه السلام جب جاتے تو تالا لگا كر جاتے تھے جب واپس آتے تو ان کے پاس بے موسم تھلوں کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا تھا۔ پوچھتے' ا ب مريم عليه السلام! به كهاب سے آئے ہيں تو وہ كہتى ھُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ '' به الله تعالیٰ كی طرف سے ہیں۔'' آصف برخیاً حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحافی تھے ملکہ سبا کا تخت چیتم زون میں لا کرسامنے رکھ دیا۔ حالانکہ دمشق سے سبا کا سفرایک مہینے کا تھا۔ بیان کی کرامت تھی ظاہری سبب کوئی نہیں تھا بس اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی اسی لیےانہوں نے کہا هندًا مِنُ فَضُل رَبِّي إِثْمَل: ٣٠] توفر مايا آب كهدوين شانيان اور مجزات الله تعالى ك ياس بين وَإِنَّهُ أَنَّا نَلِينً مُّبينٌ يَحْتَهُ بات هِينَ وَإِنَّهُ وَالا مون الله تعالى ك عذاب سے فرمایا گریہ مجزے چاہیے ہیں تو اَوَلَمْ یَکُفِهمُ اور کیاان کو کافی نہیں ہے أنَّ آنُوزَ لْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ بِرَكْهُم فِي اللَّهِمُ اللَّهِمُ عَلَيْهِمُ جویڑھی جاتی ہے ان بران کو پڑھ کرسنائی جاتی ہے۔ یہ کتاب آپ ﷺ کام بجزہ ہے بلکہ اللہ تع لی نے آب ﷺ کو جتنے معجز نے عطا فرمائے ہیں ان میں سے قرآن ایبام عجزہ ہے جو قیامت تک رہے گا اور اس کی مثال نہ اس وفت کوئی پیش کر سکا اور نہ قیامت تک کوئی پیش کر سکے گا۔ دنیائے کفرنے اس کوختم کرنے کی بڑی کوشش کی ہے لیکن الحمد ملند! آج تک محفوظ اورموجود باورقيامت تكربكا إنَّ فِي ذلك لَوْحُمَةً بِشكاس مِن

ذخيرة الجنان ٢٣٥

رحمت ہے۔ پڑھنے والارحمت کا مستق ہے و ذِنحونی اور نفیحت ہے۔ اس کتاب میں نفیحت کے اس کتاب میں نفیحت کی باتیں ہیں مگر کس کوفائدہ دیں گی لِقَوْمِ یُوٹْ مِنُونَ اس قوم کو جوایمان لائے اور جونہ مانے اس کے لیے یہ کتاب ندر حمت ہے اور نافیحت، کچھ بھی نہیں۔



## قُلُ كَفَىٰ بِاللهِ

بيني وَبَيْنَكُمْ شَهِيلًا يَعُلُمُ مِا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ امْنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَلْكَ هُمُ الْخِيرُونَ \* وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَنَابِ وَلَوْلَا آجَلُ مُسَمِّى لَكَاءُهُمُ الْعِنَاكِ وَلَكَأْتِكُمْ بِغُنَّاءٌ وَهُمْ لِلسِّعُرُونَ فِيسْتَعِمُ لُونَكَ بِالْعَالَ إِنْ جَهَاتُمُ لَكُونِطَةً يَالْكُفِينَ ﴿ يَوْمُ بِعَنْتُهُمُ الْعَنَابُ مِنْ فَوْرِقِهِمْ وَمِنْ تَعْتِ الرَّجْلِهِمْ وَيُقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْ ثُمْ تِعُمُلُونَ ﴿ يَعِيَادِي الَّذِينَ الْمُنُوآ إِنَّ آمُونَ وَاسِعَةٌ فَاتَاكَ فَاعْبُلُونِ ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَا بِقَاتُ الْمُونِ ۗ ثُمِّ إِلَيْنَا ثُرْجَعُون ﴿ وَالَّذِينَ الْمُثُوَّا وَعَيِهُ وَالصَّالِحَتِ لَنُبَوِئَنَّهُمْ مِنَ الْحِنَّةِ غُرِّنًا تَغَرِيْ مِنْ تَعَيْتُهَا الْأَنْهَارُ خلدين فها ونفر آجُرُ الْعلم لأن

قُلُ آپ کہ دیں کفلی باللّٰهِ کافی ہے اللّٰہ تعالیٰ بَیْنِی میرے درمیان وَ بَیْنَکُمُ اورتمہارے درمیان شَهِیدًا گواہ یَعْلَمُ جانتاہے مَا اس چیزکو فِسی السَّمٰواتِ جوآسانوں میں ہے وَالْارُضِ اورجوز مین میں ہے وَالّٰذِیْنَ اوروہ لوگ امْنُوا بِالْبَاطِلِ جوایمان لائے باطل پر وَ کَفَرُوا بِاللّٰهِ وَالَّذِیْنَ اوروہ لوگ امْنُوا بِالْبَاطِلِ جوایمان لائے باطل پر وَ کَفَرُوا بِاللّٰهِ

اورانكاركياالله تعالى كا أولنيك هُمُ الْخُسِرُ وْنَ يَهِي لُوكَ بِين نقصان المان والے وَيسْتَعُجلُونَكَ بِالْعَذَابِ جِلدى طلب كرتے بين آب عداب كو وَلَوُ لَا أَجَلٌ مُّسَمَّى اورا كرنه وتى ايك ميعاد مقرر لَّجَآءَ هُمُ الْعَذَابُ البته آجا تاان يرعذاب وَلَيَـانيَّينَّهُمُ اورالبية ضرورآئة كان ير بَعْتَةُ اجانك وَّ هُمُ لَا يَشْعُرُونَ اوران كُوثِر بَهِي نه موكى يَسْتَعُجلُونَكَ بِيجلدي طلب كرتِ بين آب سے بالْعَذَاب عذاب و وَإِنَّ جَهَنَّمَ اور بِشُكْجَهُم لَمُحِيطُةٌ بالْكُفِرِيْنَ البِتَكَفِيرِنِ والى بِكَافرول كو يَوْمَ الدن يَغُشْهُمُ الْعَذَابُ جِما جائے گاان يرعذاب مِن فَوقِهم ان كاوير و مِن تَحْتِ أَرْجُلِهم اوران ك ياؤل ك ينج ي و يَقُولُ اورفر مائ كالله تعالى ذُو قُوا چَكُمو مَا كُنتُمُ تَعُمَلُونَ بدلواس چيز كاجوم كرتے تھے يلعِبَادِى الَّذِيْنَ امَنُو آا \_\_مير \_ بندوجوا بمان لائے ہو إِنَّ أَرْضِهِ فَ السِعَةُ بِي شَكِ مِيرِي زَمِين كشاده بِ فَايَّاىَ فَاعُبُدُون لِيس خَاص ميرى عبادت كرو كُلُّ نَفُس ذَ آئِقَةُ الْمَوْتِ بر نفس موت كاذا كُقة جَكْصَة والاب ثُهمَّ إلَيْنَا تُرْجَعُونَ كِيم بهاري بى طرف لوٹائ جاؤك وَالَّذِيْنَ الْمَنُو ااوروه لوَّك جوايمان لائے وَ عَمِلُوا الصَّلِحْت اور انہوں نے عمل اچھے کیے لَنُبَوّ مَنَّهُمُ البتہ ہم ان کوضر ورٹھکانا دیں گے مِنَ الْجَنَّةِ جنت من عُرَفًا بالا خانول من تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْلانْهارُ جارى مول كَان کے نیچنہریں خلیلیئن فیکھا ہمیشہر ہیں گےان جنتوں میں نسعتم اَجُرُ

#### العلملين احصاب بداعمل كرف والول كا

اس سے پہلی آیات میں کافروں کے ایک شوشے کاذکر تھا کہ انہوں نے کہا کو لا اُنوِلَ عَلَیْهِ این قین رَّبِهِ '' کیوں نہیں اتاری گئیں اس پیٹیر پرنشانیال مجز ہاں کے اُنوِلَ عَلَیْهِ این قین رَّبِهِ '' کیوں نہیں اتاری گئیں اس پیٹیر پرنشانیال مجز ساس کے رب کی مرب کی طرف ہے۔' ان کی اس بات کے اللہ تعالیٰ نے تین جواب دیئے۔ایک مید کہ اِن میں اللہ میں کہ جزات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔' نبی کا اِنْ میں کوئی دُل نہیں ہے نبی کا کام ہے ڈرانا کھول کر۔

### مشرکوں کے شوشے کا دوسراا ورتیسرا جواب:

دوسراجواب بیدایا اَوَلَمْ یَکُفِهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَیْکَ الْکِتْبُ ''کیابیان کو کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے جوان پر پڑھی جاتی ہے جس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں۔' بیم ججزہ نہیں ہے۔ بلکہ آنخضرت ﷺ کے مجزات میں سے سے برام ججزہ ہے جو قیامت تک رہے گا۔

تیراجواب: فرمایا قُلُ آپ کهدی بالله بینی و بینکه شهیدا کافی ہاللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ۔ اس نے گواہی دی کہ میرے ہاتھ پر چانددوکلاے کیا، آتے جاتے پھر مجھے سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں السَّلاَ مُ عَلیُک یارسُولَ الله میرے علم سے درخت چل کرآتے ہیں، پانی کی کمی ہوتو انگلیوں سے پانی کوارے پھوٹ پڑتے ہیں، کافروں نے ہاتھوں میں کنگریاں میراکلہ پڑھتی ہیں، اللہ تعالی کی تبیع بیان کرتی ہیں، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی گواہیاں ہیں میری نبوت پر۔ مرضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے یَعْلَمُ مَا فِی السَّمُونِ وَالْاَدُ ضِ جَانا ہے جو پہھے میں اور زمین میں اس سے کوئی شے تی نہیں ہے کین والدین امنوا بالبَاطِلِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں باطل پر جنہوں نے باطل کی تصدیق کی ، باطل کو مانا و تحفر و ایمان لائے اور انکار کیا اللہ تعالیٰ کا ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم نہیں کیا اُو لَئِکَ هُمُ اللہ خسِرُون کی بہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے ۔ ان کے انکار سے خداور سول کا تو کچھ نہیں گبل کے خسارہ انہی کو ہوگا کہ قبر وحشر میں ذلیل ورسوا ہوں گے ۔ اب انہوں نے پینتر أبدلا ، ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پر آگئے ۔ کہنے لگے اگر ہماری مرضی کے مجز بہیں نہیں لا سکتے کہ صفاسونے کی بن جائے ، مکہ مکرمہ کی ذمین قابل زراعت ہوجائے ، یہاں نہیں وجائے ، یہاں نہریں جاری ہوجائیں ، باغات لہلہانے لگ جائیں ، اگریہ بیس کر سکتے تو پھر جس عذاب نہریں جاری ہوجائیں ، باغات لہلہانے لگ جائیں ، اگریہ بیس کر سکتے تو پھر جس عذاب سے ہمیں ذراتے ہووہ ہی لے آؤ۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَیَسُتَ عُجِلُوْنَکَ بِالْعَذَابِ بِیجِلدی طلب کرتے ہیں آپ سے عذاب کو کہتے ہیں فَامُطِرُ عَلَیْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِائْتِنَا بِعَذَابِ اَلِیُمِ آسان کی طرف سے یا لے آہمارے پاس کو کی وردناک عذاب 'اور ہمیں ختم کردے۔ رب تعالی فرماتے ہیں وَلَوْ لَا اَجَلُ مُّسَمَّی وردناک عذاب 'اور ہمیں ختم کردے۔ رب تعالی فرماتے ہیں وَلَوْ لَا اَجَلُ مُّسَمَّی اوراً گرنہ ہوتی ایک میعاد مقرر لَّجَآء هُمُ الْعَذَابُ البت ان پرعذاب آجا تا۔ ہرکام کا الله تعالی نے وقت مقرر کردیا ہے اور تقدیم میں کھودیا ہے کہ فلاں کام فلاں وقت میں ہوگا۔ الله تعالی کی طرف سے ان کے لیے عذاب کا وقت مقرر ہے وہ عذاب بدر میں ہوگا مرنے کے بعد قبر میں ہوگا مرنے کے بعد قبر میں ہوگا گرون اور ان کو شعور ہمی نہیں ہوگا خربھی ضرور آئے گا ان پرعذاب اچا تک وَ هُمْ لَا یَشْعُرُ وْنَ اور ان کو شعور ہمی نہیں ہوگا خربھی ضرور آئے گا ان پرعذاب اچا تک وَ هُمْ لَا یَشْعُرُ وْنَ اور ان کو شعور ہمی نہیں ہوگا خربھی نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا۔

آنخضرت ﷺ كابددعافرمانا:

ایک موقع یرآنخضرت ﷺ نے بددعا فر مائی اے پروردگار! ان پراس طرح کے بال مسلط فر ما جیسے بوسف کے زمانے میں قحط سیالی کے تتھے۔ پھروہی پچھ ہوا ہارش کا قطرہ تک نه گرا ، مکه مکر مه میں تو پہلے ہی کچھ نبیس ہوتا آس پاس کی آباد یوں میں بھی کچھ نہ ہوآ۔ پھروہ وفت آیا کہ ان لوگوں نے مردار کھائے ، ہڈیاں پیس پیس کر بھائلیں ، چڑے بھگو بھگو کر کھائے ۔ پھر بیہ ابوسفیان کے پاس گئے کہتم جا کرسفارش کرو کہ وہ دعا کریں اور سے عذاب ہم سے تل جائے۔ ابوسفیان اس وقت تک ﷺ نہیں ہوا تھا۔ وہ گیا آنخضرت ﷺ کے پاس کہنے لگا دیکھو! جو بھی ہے، ہے تو آپ کی قوم، یہ پریشان ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو نے تکلیف رفع ہوجائے۔ سیجھتے تھے کہ آپ ﷺ کی دعاہے بی قبط سالی والا عذاب ختم ہو جائے گالیکن اپنادھڑ انہیں جھوڑا۔ <u>۸ ج</u> تک ضدیراڑار ہا پھرایمان لے آیا۔

فرعون و ما مان کو مجزات موسیٰ علیه السلام میں کوئی شک نہیں تھا:

اورسورة تمل مين تم يره حكي موكه وجحد أو ابها واستيف نتها أنفسهم فرعون، مإمان وغیرہ نے موئی علیہ السلام کے معجز ات کا انکار کیالیکن دل میں ان کے کوئی شک ہیں تھا جانتے تھے کہ یہ مجزے ہیں اور بیاللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں صرف ظلم اور سرکشی ے ہوئے نہیں مانا۔فرعون سے مجھتا تھااگر ہیں نے کلمہ پڑھ لیاتو پھرافتد ارمیرے یا س نہیں رہے گا۔ ہامان کو ریخطرہ تھا کہ میری وزارت عظمی ختم ہوجائے گی۔ کیونکہ ہارون علیہ السلام موی علیہ السلام کے خدائی وزیر تھے جوانہوں نے اللہ تعالی سے ما تک کر لیے ہیں وَاجْعَلِني وَذِيْرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ [سوره طه] تؤيه چيزي ان كے ليے تق سے ماتع ھیں ورنہ دل میں ان کے پورایقین تھا کہ موئ علیہ السلام ، ہارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پینمبر ہیں ۔ تو فر مایا کہ ضرور آئے گا ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اور ان کوخبر بھی نہیں ہو گی ۔

مشرکین مکہ کا جوحشر بدر میں ہوا کیا وہ سوچ سکتے تھے؟ ہزار کی تعداد تھی اسلحہ ان کے یاس وافر تھا ضرورت سے زیادہ اونٹ ساتھ لے کرآئے تھے ناچنے والے ، گانے والی عورتیں ساتھ لے کرآئے تھے کہ یہ چندآ دمی ہیں ان کا صفایا کر کے دھالیں ڈالیں گے، بھنگڑ ہے ہول گے ، رقص وسرود کی محفلیں ہول گی اونٹ ذیح ہوں گے ،شراب چلے گی ۔ ان کو کیا معلوم تفا کہ بیاونٹ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنیں گے اور گانے والبال کے تک تمہارا ماتم کریں گی اور شراب کی جگہتم موت کے پیالے بھر بھر کے پیو گے۔ستر مارے كئے،ستر كرفآر ہوئے اورجون كے بھاكے وہ سال بھر گھروں سے ياہر نہيں نكلے، منہ وكهانے كے قابل ندر ہے۔ فرمایا يَسْتَعُجلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ بِيجلدي طلب كرتے ہيں آب ست عذاب كو وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ مِالْكَفِرِيْنَ اورب شكجبتم احاطرك والی ہے کا فروں کا۔ بندے کوتو وہ چیز مانگن جا ہے جو بن مائلے نہ ملے جہنم تو تمہیں بن ما تکے ملنی ہے اے ما تکنے کی کیا ضرورت ہے آئکھیں بند ہونے کی دریہ جنت بھی سامنے اور دوزخ بھی سامنے جاہے ذفن پر کئی دن لگ جائیں موت کے بعد مومن کی روح علمین مِن يَنْ كُنُ اور كَافر كَ تَجين مِن يَنْ كُن كَالِهِ مَن فَوُقِهِمُ جَس دن مِن فَوُقِهِمُ جَس دن جھاجائے گاعذاب ال پراوپرے و مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمُ اوران کے یاؤں کے نیج ے۔آج اگر یاؤں چنگاری پر جایڑے آدمی احصل کر ادھر جایڑتا ہے اور جہنم کی آگ دنیا ک آگ ہے انہتر گنا تیز ہے لیکن ہمیں اس ہے بینے کی فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ و یہ فولُ اورفر ما ئيل كرب تعالى ذُو قُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ عِكُصوبدلهاس چيز كاجوتم عمل كرتے

هجرت كاحكم:

اوپر خطاب تھا کافروں کو اور اب خطاب ہے مومنوں کو یہ جبادی الّیدیُن امّنوُ آ

اے میرے وہ بندو! جو ایمان لائے ہو۔ رب کے بندے وہ ہیں جو سی عظریقے پر ایمان
لائے ہیں اِنَّ اَدْ ضِیْ وَ اسِعَةٌ بِشُک میری زمین کشادہ ہے فَاییّای فَاغَبُدُوْنِ لِس خاص میری ہی عہادت کرو۔ اگر کسی علاقے میں کافروں کا غلبہ ہو اور مسلمانوں کو خالص عبادت نہیں کرنے دیتے تو حکم ہے کہ وہاں سے ہجرت کرکے دوسری جگہ چلے جاؤ۔ اس وقت سے لے کر آج تک ہجرت کا سلسلہ چلا آرہا ہے افغانستان کے مہاجر لاکھوں کی تعداد میں ابھی تک یا کتان میں موجود ہیں ان میں اکثریت تو خالص مہاجرین کی ہے جو اس لیے آئے ہیں کہ وہاں روئی کا غلبہ ہو جائے گاتو ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا عور توں کی بے جو اس بے عزق ہوگی چلوا میان بچاؤ ہو ایمان بچاؤ ۔ اکثریت ان لوگوں کی ہے۔ اگر چہ جہالت کی وجہ سے ان میں رسومات و بدعات ہیں گیکن بدعات کو تو تمام مسلمانوں نے گلے لگایا ہوا وجہ سے ان میں رسومات و بدعات ہیں گیکن بدعات کو تو تمام مسلمانوں نے گلے لگایا ہوا ہے۔

### بدعت برِثُواب کی بجائے عذاب ہوتا ہے:

یہ تیجا، ساتواں، دسواں وغیرہ تو ہرقوم میں ہیں۔ مجھے یہاں محنت کرتے ہوئے اکاون (۵۱) سال ہو گئے ہیں اور بدعات کی جتنی تر دید ہیں نے کی ہے دنیا کی ساری زمین میں کسی مسجد کے اندرا تنی تر دیز ہیں ہوئی۔ میں پھر یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ دنیا کی کسی مسجد میں بدعات کی اتنی تر دیز ہیں ہوئی جتنی میں نے یہاں کی ہے۔ صحاح ستہ کی کسی مسجد میں بدعات کی اتنی تر دیز ہیں ہوئی جتنی میں نے یہاں کی ہے۔ صحاح ستہ بخاری ہسلم، تر فدی، ابن ماجہ، ابو داؤ د، نسائی کا درس میں نے تہمیں سنایا ہے۔ جنازے کے لیے میری منت کرتے ہو کہ جنازہ تم نے پڑھانا ہے اور جنازے کے بعد زور لگا کر کہتے ہو فے نے کل ہوگا، پرسوں ہوگا اور زور لگا کر کتے ہو۔ یا در کھنا! ان بدعات میں کوئی

تواب بہیں ہے بلکہ عذاب لازم ہے کھالوگوں نے بیظریفہ نکالا ہے کہ فلاں جگہ قرآن خوانی ہوگی۔ بیقر آن خوانی کے لیے اجتماع دوسرے تیسرے روز جوکرتے ہیں یہ بھی بدعت ہے۔ بھائی!اگرکسی کاعزیز رشتہ دارفوت ہوگیا ہے تو جہاں بھی میں بیر سیال تواب کردوکسی کو بتلا نے کی کیا ضرورت ہے؟ گر جمیں تو دکھا وے کے بغیر سکون نہیں آتا۔ وہ کے گاتم فیل پرنہیں آئے تو خفت ہوگی۔

تو اکثریت تو خالص مہاجرین کی ہے۔ بعض اس لیے بھی آئے ہیں کہ یہاں تنگی ہے وہاں مالی طور برفراوانی ہوگی اور بعضے جاسوسی کے لیے بھی آئے ہیں۔تو فر مایا مومنوں يرزين كشاده به پس خالص ميرى عبادت كرو مُحلُّ نَفُس ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ برَفْس موت كاذا كَقَه چَكُفُ والا بِموت سب برآني ب أُنهَ إِلَيْنَا تُسرُ جَعُونَ. پهر ماري طرف تم اوٹائے جاؤگے۔ آناسب نے ہاری طرف ہے والگذین امنوا اوروہ لوگ جوایمان لائے و عبد أوا الصّلِحْتِ اور انہوں نے مل كيے اچھے صرف ايمان كا دعوى بىنبيں ساتھ عمل بھی اچھے کیے لَنْبَو نَنَهُم البتہ ہم ان کوضرور ٹھکانادیں کے مِنَ الْجَنَّةِ عُرَفًا۔ غُـرَفًـا غُـرَفَةٌ كى جمع بـاوروالى مزل كوكت بي، چوبارامعنى موكاجنت كي بالا خانوں میں جگہ دیں گے۔ جنت میں سوسومنزلوں والے مکان ہوں گے تہہے ری مِنْ تَـحتِهَا الْاَنْهارُ جاری موں گی ان کے نیچنہریں۔تم نے دیکھا ہوگا کہ نہروں کے دونوں کنارول پر درخت ہوتے ہیں اور نیچنہریں چل رہی ہوتی ہیں خیلیدیئی فیکھا ہمیشہ ہمیشہان میں رہیں گے جوسعادت مند ،خوش نصیب جنت میں داخل ہو گیاوہ بھی نہیں نکلے گا۔وہ ایسی ہمیشہ کی زندگی ہے کہ ہمارے تصور میں بھی نہیں آسکتی ننعُم آنجے وُ الْعلم لِیُنَ اجھاا جرنے عمل کرنے والوں کا۔رب تعالیٰ سب کونصیب فر مائے۔

#### 

# الآزين صَبَرُوْا وَعَلَىٰ

رَبِهِ مَن يَوكُلُونَ ﴿ وَهُوالسَّمِيعُ الْعَلِيْمُ ﴿ وَالْمَا لَهُ يَرُونُهُا ﴿ وَهُوالسَّمِيعُ الْعَلِيْمُ ﴿ وَلَا يَنْ سَأَلْتُهُمُ اللّهُ يَرُونُهُا وَ الْإِلْنُ اللّهُ يَلُونُ السَّمُوتِ وَالْوَرْضَ وَ سَخْرَ الشَّمْسَ وَالْقَكَرُ لَكُمْ السَّمُونِ وَالْوَرْضَ وَ سَخْرَ الشَّمْسَ وَالْقَكَرُ لَكُمْ السَّمُونُ اللّهُ وَلَكُونَ ﴿ اللّهُ يَكُونُ لَكُمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَكُونُ اللّهُ وَلَكُونُ اللّهُ وَلَكُونُ اللّهُ وَلَيْنُ اللّهُ وَلَكُونُ وَلَكُمْ اللّهُ وَلَيْنُ اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْنُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْنُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

اللّه بنين وولوگ بن صَبَرُو الجنهول في صَبَركيا وَ عَلَي رَبِهِمُ مِنَ وَلَا يَهِمُ وَكَايِسُ مِنَ دَآبَةِ اور كَتَى بَى مَتَ وَكَايِسُ مِنَ دَآبَةِ اور كَتَى بَى مَا نُور بيل لاّ تَحْمِلُ وِزْقَهَا نبيل الله عَهِم ت وه ا بنارزق اللّه يَوُزُقُهَا الله عَالَى الله عَلَيْمُ اور عَلَى الله عَلَيْمُ اور وبي سَنَى والا جانے والا ہے وَ لَئِنْ سَالْتَهُمُ اور البت الرّا بسوال كري ان

سے مَّنُ خَلَقَ السَّمُواتِ كس نے پيداكيا آسانوں كو وَالْأَرْضَ اورزمين كو وَسَخَّوَ الشَّمْسَ اوركس في كام مين لكاياسورج كو وَالْفَهَرَ اورجا ندكو لَيَـــــــُولُنَّ اللَّـٰهُ البِتهِ صرور كَهِيل كَاللَّهُ تَعَالَىٰ نِي فَانَّنِي يُــوُّفَكُونَ لِي كَرَهر پھیرے جاتے ہیں اَللّٰهُ يَبُسُطُ الرِّزُقَ اللّٰه تعالىٰ بى كشاده كرتا ہے روزى لِمَنُ يَّشَاءُ جَس كے ليے واہے مِنُ عِبَادِهِ اينے بندول ميں سے وَ يَقُدِرُ لَهُ اورتگ كرتا جاس كے ليے جس كے ليے جات إنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ بِشك الله تعالى مرچيز كوجان والاب وَلَئِنُ سَالْمَهُمُ اور البعة الرآب ان سے سوال کریں مَّنُ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً کس نے اتاراہے آسان کی طرف سے یانی فَاحْیَا بِهِ الْأَرُضَ لِس زندہ کیااس یانی کے ذریعے زمین کو مِن ،بعد مَوْتِهَا اس كِمرنے كے بعد لَيَفُولُنَّ اللَّهُ البته ضرور كہيں كے اللہ تعالى نے قُلُ آپ کہدیں آئے من اللہ تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں بنل أَكْتُوهُمْ لَا يَعْقِلُونَ بَلَهُ اكْرُان كَعْقَل مِهَا مَهِيل لِيتِ وَمَا هَاذِهِ الْحَيوةُ اللَّهُ إِلَّا اور بيس بيدنيا كى زندگى إلا لَهُ وْ مَكرتماشا وَ لَعِبُ اور كھيل وَ إِنَّ الدَّارَ الْأَخِرَةَ اوربِ شُكَآخرت كالَّصر لَهِيَ الْحَيَوَانُ البنه وبي زندگي ب لَوُ كَانُوا يَعُلَمُونَ كَاشَ كَهِ بِيجَالَ لِيلِ-

جنتیوں کی دوخو بیوں کا ذکر:

كل كِ بِين مِين تم في بيات برُهى كه وَالَّـذِينَ المَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ

"اوروہ لوگ جوایمان لائے اور انہوں نے ایجھے مل کیے ان کوہم ضرور جگہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں جمیشہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں جاری ہوں گی اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ 'ان جنتوں کی اللہ تعالی نے دوخو بیاں بہاں بیان فرمائی ہیں السّد نیان لا نا صَبَرُوا وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں تکالیف پرایمان لانے کے بعد۔ مشکلات ہیں ایمان لانا آسان نہیں ہے این ایمان لانا ہے پھر اس پر قائم رہنا آسان نہیں ہے اور نیکی کا کوئی کام بھی آسان نہیں ہے۔

سردی کے زمانے میں وضوکرنا ،نماز پڑھنا ،گرمی میں روز ہ رکھنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اور جولوگ ان تکالیف پرصبر کریں گے جنت کے وارث بھی وہی ہوں گے۔ دنیانام ہی پریشانیوں کا ہے۔

۔ مجھی د کھ بھی سکھاسی کا نام دنیا ہے

د نیامل نہ ہمیشہ راحت ہےاور نہ ہمیشہ تکلیف ہے۔

ان کی دوسری حوبی: و عَلی رَبِّهِم یَتَوَکَّلُونَ اوروہ اپ رب پرتوکل کرتے ہیں۔ کی دفعہ بیان ہو چکا ہے کہ شریعت میں توکل کامعنی ہے طاہری اسباب اختیار کر کے ان کا نتیجہ رب تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دینا۔ زمیندار زمین کاشت کرے کھیت اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا اور وہی پھل لگائے گا، دکا ندار دکان کھول کر بیٹے گا ہک اللہ تعالیٰ بھیج گا، ملازم ملازمت کرے گا تو تخواہ ملے گی مزدور مزدوری کرے گا تو بچھ حاصل ہوگا، تاجر خرید و فروخت کرے گا تو نفع ہوگا۔ غرض کہ حرکت میں برکت ہے۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فروخت کرے گا تو نفع ہوگا۔ غرض کہ حرکت میں برکت ہے۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ مجھے روزی دے۔ بے شک وہ قادر مطلق ہو ہوگا۔ غرض کہ کے اللہ مجھے روزی دے۔ بے شک وہ قادر مطلق ہو ہوگا۔ اللہ بھے روزی دے۔ بے شک وہ قادر مطلق ہو وہ اللہ ایسا کرسکتا ہے گر عادت اللہ بیہ ہے کہ اسباب کو اختیار کر و نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ اگر ایسا کرسکتا ہے گر عادت اللہ بیہ ہے کہ اسباب کو اختیار کر و نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ اگر

۔ ظاہری اسباب اختیار نہ کیے جا کیں تو اس کو قطل کہتے ہیں۔شاعر نے بہت عمدہ انداز میں تو کل کامعنٰی بیان کیا ہے۔۔۔۔۔

#### ۔ تو کل کا بیمطلب ہے کہ بخر تیز ر کھا پنا بھراس خنجر کی تیزی کومقدر کے حوالے کر

کل ہےسبق میںتم نے پڑھا کہ اے میرے وہ بندو جوایمان لائے ہومیزی زمین بڑی وسیع ہے پس خاص میری ہی عبادت کرولیعنی جہاںتم رہ رہے ہواگر وہاں تمنہیں میری عبادت میں رکاوٹ ہے تو ہجرت کر جاؤ۔اب سوال بیہ ہے کہ جہال آ دمی رہ رہا ہے وہاں کاروبار ہے، زمین ہے، تجارت ہے، جہاں جائے گانہ معلوم کیا بنے گا،حالات کیا ہوں ے؟ آخر اخراجات ہوتے ہیں۔ تو الله تعالی فرماتے ہیں سے پریشانی تم دل سے نکال دو رزق کی ذمدداری میری ہے۔ و کَایِّنُ مِنَ دَآبَةِ اور کُتنے جانور ہیں لا تَحْمِلُ دِزُقَهَا جواینارز تنہیں اٹھائے پھرتے اَللّٰهُ یَرُزُقُهَا الله تعالیٰ بی ان کورزق دیتا ہے وَایَّا کُمُ اور تہیں بھی ربرزق دیتا ہے۔ سورہ ہودآیت نمبر ۱ میں ہے وَمَا مِنُ دَابَّةِ فِسَی الْأَرُضِ إِلَّا عَلَى اللهِ دِزُقُهَا "أوربيس بِكُولَى جَان دار چيز زمين ميس مراس كى روزى الله تعالى ك ذمه ب ' اورسورة الذاريات آيت نمبر ٥٨ ميس ب إنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقَ ذُو الْهُوَّةِ الْمَتِينُ " بِشِك الله تعالى بى روزى دينے والامضبوط طافت كاما لك ہے- ' جانورانسان ہے کئی گناہ زیادہ کھانے والے ہیں سب کوروزی اللہ تعالی دیتا ہے۔اللہ تعالی نے حضرت پلیمان علیہ السلام کوانسانوں، جنوں، پرندوں پر، جانوروں پر حکومت کاحق دیا تھا ہوا بھی ان کے حکم کے تا بع تھی ۔ بہت اچھی طرح انتظام حکومت چل رہا تھا۔ سليمان عليه السلام كي دعوت كاذكر:

كتابول ميں ميدواقعدا تا ہے كدايك دن سليمان عليدالسلام في الله تعالى سے گزارش کی اے پروردگار! میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا جا ہتا ہوں۔اللہ تبارک وتعالیٰ نے فرمایاتم اپنا کام کرویه میرا کام ہے۔ جب اصرار کیا تو ایک دن کے کھانے کی اجازت ال محتی ۔ کئی ماہ تیاری بر لگے ۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ سمندری مخلوق سے ابتدا کرنی ہے یا میدانی مخلوق ہے؟ تو سمندری مخلوق نے ابتدا کی۔ وہیل مجھل نے منہ کنارے پر رکھااور کیا يكا ، اناج كيل وغيره سب يجهد كها كئ اور كهني لكي يجهداور لا وُ اس كوكها كيا كه اورتو يجهنيس ہے۔تو مچھلی نے کہا پروردگار! آج آپ نے مخلوق کے حوالے کیا پیٹ بھر کے کھانا نصیب تہیں ہوا۔ توبیاللہ تعالیٰ ہی ہے جوساری مخلوق کودے رہاہے اور کون دے سکتاہے؟ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اوروبن سنتا ب جانتا ب - پھريہ جومشرك بين جنہوں نے آپ كو بجرت پرمجبور کردیا ہے بنیادی باتیں توبیساری مانتے ہیں ان کوکہونتیجہ کیوں نہیں مانتے اور ہمارے ساتھ كيول جھر تے ہو؟ وَ لَين سَالْمَهُمُ اورالبته الرآبان يعال سيصوال كريں مَن حلق السَّمواتِ وَالْأَرُضَ مَس في بيداكيا بآسانون كواورز مين كو- بمار عاته رشمنی اور عداوت رکھنے والوا ورہمیں عبادت ہے رو کنے والوبتلاؤ آ ہانوں اور زمینوں کوس نے پیدا کیا ہے وسنجسر الشفس والقَمر اور کام میں لگادیا سورج کواور جاندکو۔ ان وتبارى خدمت يركس نے لگايا ہے، بتلاؤ؟ لَيَفُولُنَّ اللَّهُ البته بيضرور تهيں كے بيا سب تجھالندتعالیٰ نے کیاہے۔

مشرك رب تعالى كے وجود كوما نتاہے:

مشرک رب تعالی کا منکرنہیں ہوتا مشرک رب تعالیٰ کے وجود کو مانتا ہے اور یہ بھی مانتا ہے کہ آسانوں کو بیدا کرنے والا زمین کو پیدا کرنے والا ، چاندسورج ستاروں کا خالق ،

## مسكه شفاعت كى تشريح:

ایک ہے عالم اسباب میں ایک دوسرے کی سفارش ۔ تو یہ قر آن سے نابت ہے۔

پانچویں پارے میں ہے مَنُ یَّشُفعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً ''جوآ دمی انچی سفارش کرے گااس

کوثو اب طے گااور جو بری سفارش کرے گااس کو گناہ ہوگا۔' اور ایک ہے مافوق الاسباب
سفارش کا عقیدہ رکھنا۔ یہ ممنوع ہے۔ مثلاً یبال سے کوئی آ دمی کہنا ہے کہ اے سیرنا شخ عبد
القادر جیلانی میرا یہ مسئلہ ہے مجھے یہ پریشانی ہے آپ اللّٰہ تعالیٰ کے ہال میری سفارش

کریں کہ اللّٰہ تعالیٰ میرا کام کردے تو یہ ممنوع ہے اور نا جا تر ہے کیونکہ ایس سفارش میں چند
غلط عقیدے ملے ہوئے ہیں ایک یہ کہ سفارش کرانے والا جھتا ہے کہ شخ عبدالقادر جیلائی "
یبال عاضرو نا ظر ہیں اور میری بات کوئن رہے ہیں۔ اور دوسرا عقیدہ یہ ہوگا کہ وہ میری

تکلیف اور مشکل کو جانے میں ۔ تیسرا یہ کہ وہ کچھ کرا سکتے ہیں متصرف فی الامور ہیں اور یہ
تنیوں با تیں کفر کے ستون ہیں۔

فقهائ كرامٌ في فرمايا عِمنُ قَالَ أَرُواحَ الْمَشَائِخ حَاضِرَةٌ تَعُلَمُ كَانَ

يَكُفُورُ "جَوْحُصْ بِهِ كِهِ كَهِ بِزِرْكُول كَي ارواح ميرے ياس موجود بين اور ہمارے حالات كو جانتی ہیں تو وہ ریکا کا فرہے۔' جا ہے نمازیں پڑھے، جا ہے روزے کھے، جج کرے، قربانی دے، فطرانہ دے، ایکا کا فرہے۔ بریلوی مولو یوں اور پیروں کا یہی عقیدہ ہے اور ان کے جوخاص مقربین ہیں عالی تھم کے ان کا بھی یہی عقیدہ ہے باقی عوام بے جارے تو ناسمجھ ہیں ان کےمولوی، پیراور جوعالی بریلوی ہیں عوام میں سے وہ پیغمبروں کوحاضرونا ظر مانتے ہیں ولیوں ،شہیدوں کوبھی حاضروناظر مانتے ہیں اور بیسب کفر ہے۔فقہائے کرام کا طبقہ بہت مختاط طبقہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی ایسا جملہ بولے کہ اس کے سومعنی بنتے ہوں ننا نویں کفریہ ہوں اور ایک اسلام کا ہوتو اس کو کا فرنہ کہو کہ ہوسکتا ہے کہ اس کی مراد اسلام والامعنی ہو۔ایک فیصداحتال کوبھی نظر اندازنہیں کیا۔اس سے بڑی احتیاط کیا ہوگی ۔ یہ فقہاء کا طبقہ اس بات پرمتفق ہے کہ جو ہزرگوں کی ارواح کو حاضرو ناظر جانے اور عالم الغیب جانے وہ یکا کافر ہے بیکوئی فروعی مسائل نہیں ہیں کہان کونظرا نداز کر دیا جائے۔ فَانَّى يُؤُفَكُونَ لِي كَرُهُ رِيالِتُ يَهِيرِ عِهاتِ بِي اللَّهُ يَبْسُطُ الرَّزْقَ لِمَنُ يَّشَآءُ الله تعالیٰ ہی کشادہ کرتا ہرزق جس کے لیے جاہے مِنُ عِبَادِم اینے بندوں میں سے وَ يَفَدِرُ لَهُ اور مَنك كرتا ہے جس كے ليے جا ہے، رزق كاكشادہ اور منگ كرتا بھى الله تعالى كاكام ب إنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيهٌ بِإِثْكَ اللَّه تَعَالَىٰ مر چيز كوجانا ب وَلَئِنُ سَالُتَهُمُ اورا گران مشركون كافرون سے سوال كريں جوآپ كوايے شهر ميں عبادت نہيں كرنے ديتے اور ججرت پرمجبور كرتے ہیں مَّنُ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً كس نے نازل ہ كياآسان كى طرف سے يانى ـ بارش كون برساتا ہے؟ فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بِس زنده كيا اس یائی کے ذریعے زمین کو مِنُ ، بَعُدِ مَوْتِهَا اس کے مرعے کے بعد ، خشک ہوجانے کے بعد۔ بتلاؤ کیقُوٹی اللّہ البتہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے ذہین کو (ندہ کرتا ہے فصلیں اگاتا ہے درخت اور پھل اگاتا ہے بیسب کام رب تعالیٰ کرتا ہے فَلِ الْحَمُدُ لِلّٰهِ آپ کہد یں سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ بیاقر اری مجرم ہیں سب پچھتلیم کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جب بیسارے کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو شرک کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ عقل رب تعالیٰ نے سب کودی ہے تھوڑی عقل والا آدمی بھی سکتا ہے کہ جب ان تمام کاموں ہیں خدا کا کوئی شریک نہیں ہے تو عبادت ہیں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے باوجودا گرکوئی شرک کرتا ہے تو پھر مطابق مضداور گروہ بندی کے علاوہ پھنیں ہے۔

اس کی مثال تم اس طرح سمجھو کہ ایک آدمی نے سفید زمین خریدی۔ اس پر مکان
بنوایا اینٹیں اس نے خریدیں ، سیمنٹ بجری اس نے مہیا کی مزدوری اس نے دی ، درداز ب
کھڑکیاں اس نے لگوا کیں ، رنگ روغن اس نے کروایا ، درمیان میں ایک آدمی آکر کہتا ہے ،
کہ یہ مکان میرا ہے۔ بھائی تیراکس طرح ہے؟ زمین تو نے خریدی ہے اینٹیں تو لایا ہے ،
سیمنٹ بجری کے پیلیے تو نے دیئے ہیں ، مزدوری دغیرہ تو نے دی ہے؟ تو کس طرح دعو ب
دار بن گیا ہے بعید اس طرح سمجھو کہ سارا کچھ رب نے کیا اور حاجت روا ، مشکل کشا ،
دست گیرشخ عبدالقاور جیلانی بن گیا اور بڑے زورشور کے ساتھ کہتے ہیں .....

جھی اس ہے ہڑا شرک کیا ہے؟ صفات باری تعالی میں شرک فروعی مسکلہ ہیں:

بعض جاہل قتم کے لوگ ان مسائل کوفر وعی سمجھتے ہیں جیسے حفی ،شافعی ، مالکی ، حنابلہ کے درمیان فروی مسائل ہیں حاشا و کلا ثم حاشا و کلا ایسانہیں ہے۔ای کیے میری کوشش یمی رہی ہے کہ مہیں قرآن کریم کالفظی ترجمہ آ جائے ، ہوائی تقریریں نہیں کیں ہم خود قرآن كے لفظ مجھوآ كے تمہارا ذوق ہے كەس نے كيا اخذ كيا ہے؟ بَـلُ اَكُتُـرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ بلكواكثران كعقل على المنهيس ليت وعقل انهول في اسين مؤلويون، پیروں کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے دوٹر یوں کے پاس گردی رکھی ہوئی لئے فالا مایا یا ذر کھو! سسى كے كہنے ميں نہ أوعقل سے كام لود نياير مفتون موكر آخرت بربادنه كرو و مسا هلذه الُحَيْوةُ الدُّنْيَآ اورْبيس بيدنيا كازندگى إلَّا لَهُو عَرَمْمَاشَا وَ لَعِبُ اور كھيل ـ کھیل وہ ہوتا ہے جوآ دمی خود کرے اور اس کھیل کو کنارے پر تماشا کی دیکھتے ہیں کچھلوگ وہ ہیں جن کوکوٹھیاں ، کارخانے ، دکانیں ، زمین ، باغات ،نصیب ہیں ، وہ کھیل ہیں اور ہم تم ان کود کھتے ہیں ہم تماشائی ہیں۔تو دنیا کھیل تماشے کے علاوہ کچھ بیں ہے وَ إِنَّ السَّدَّارَ اللاجِورَةَ اوربِ شِكَ آحَرت كالكر لَهِي الْحَيَوانُ زندگ ونى بـ حيوان كامعنى ب زندن ۔ بید یوں رندگی کچھنہیں ہےاپ ہے لمحہ بعد کچھنہیں جے۔اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے کو کانُوا یَعُلَمُونَ کاش کہ پیلوگ حقیقت کو جان کیں۔



#### فيأذا

اس سے پہلی آیات میں تم پڑھ چکے ہو کہ مشرکین مکہ آسانوں کا خالق، زمین کا خالق، زمین کا خالق، زمین کا خالق، وہات میں تم پڑھ چکے ہو کہ مشرکین مکہ آسانوں کا خالق اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ بارش برسانے والا، پھل کھیتیاں اگانے والا اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے بلکہ انتہائی مشکل میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔

الله تعالی فرماتے ہیں فاِذَا رَکِبُوا فِی الْفُلُکِ دَعَوُا الله مُخْطِصِیْنَ لَهُ السَّدِیْانُ فَرماتے ہیں الله تعالی کو خالص السَّدِیْان کی ہیں الله تعالی کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین ۔ خالص اس پریفین کرتے ہوئے اس کے دین پر چلتے ہوئے۔

### مکه مکرمذکے نامی گرامی مجرموں کا ذکر:

٨ ١ مين الله تبارك وتعالى ك فضل وكرم سے مكه كرمه فتح ہوا تو جتنے نامى گرامى مجرم تقے وہ سب بھاگ گئے کہ ان کواینے کرتوت کاعلم تھااس لیے فکر ہوئی کہ ہماری جان بخشی نہیں ہو گی ۔ان بھا گئے والوں میں دشی بن حرب بھی تھا جس نے حضرت حمز ہ ﷺ کو احد کے مقام بربری بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا۔ جیار بن اسود بھی تھا جس نے آنخضرت الله كالماحزادي حضرت زينب رضى الله تعالى عنها كى ٹا تگ تھينج كراونث سے نیچ گرادیا تھا جس سے ان کاحمل بھی ضائع ہو گیا تھا اور وہ خود بھی بیار ہو گئے تھیں ۔وہ اس طرح ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا عورتوں کے قافلے کے ساتھ مدینہ طیبہ جا ر ہی تھیں حبار بن اسود حقیقی سسر تونہیں تھا برا دری میں خسر لگتا تھا۔اس نے کہا کہ کدھر جا ر ہی ہو؟ انہوں نے کہا چیا جان میں اینے خاوند کی اجازت سے مدینہ طیبہ جار ہی ہوں ایا جان کی ملا قات کے لیے۔اس نے کہا کوئی اجازت نہیں ہے۔ٹا نگ سے پکڑ کرنیچے گرا ديا\_ پيكوئي معمولي جرمنهيس تفالبذاييهي بها گ گيا\_صفوان بن اميه براسر داراورامير آ دمي تھا کا فروں کو بیاسلحہ سیلائی کرتا تھا۔ بدر،احد،خندق میں اس نے اسلحہ مہیا کیا تھا۔ بیدورو دراز کے علاقہ سے اسلح خرید تا اور تھوڑی تھوڑی قیمت بر کا فروں کو دیتا تھا اورغریبوں کومفت بھی دے دیتا تھا کہ اسلام کے خلاف استعمال کرو، یہ بھی بھا گ گیا۔ ابوجہل کا بیٹا عکر مہ بھی بھاگ گیا۔اس وقت بیت اللہ ہے اونچی کوئی منزل نہیں تھی۔ تعبۃ اللہ کی بلندی پچاس فٹ تھی دور نے نظر آتا تھا۔اب تو تعبۃ اللہ کے اردگرد بڑی بڑی بلندعمار تیں بن گئی ہیں باہر ے کعبة الله نظر نہیں آتا۔ سفایباری بھی دور نے نظر آتی تھی۔ آنخضرت ﷺ نے صفاکی چٹان پرچڑھ کرسفید چا دراہرائی۔ یہ خطرے کی علامت ہوتی تھی۔ جب کوئی خاص بات ہو

تى يا انتهائى خطره موتاتو پھركيڙے اتاركر آواز بلندكرتے تھے اِنَّــمَا أَنَا نَذِيْرُ الْعُرُيَان بيه خطرے کا آخری الارم ہوتا تھا۔ تو آنخضرت ﷺ نے جا در ہلائی۔مردعورتیں اکٹے ہو گئے عنے کے لیے کہ آپ بھٹ کیا فرماتے ہیں؟ آپ بھٹنے ان کے سب جرائم بیان کیے کہ تم نے فلاں موقع پر بیزیادتی کی ، فلاں موقع برتم نے پیظلم کیا ،میرے فلاں ساتھی کوتم نے شہید کیا، فلاں کوقید کیا، فلاں کے یاؤں میں رسیاں ڈال کرانٹالٹکا یا، فلاں کو یانی میں غوطے د ہے ، فلاں کوا نگاروں برلٹایا ، فلاں کورسیوں سے باندھ کر تھسیٹا ، پیر کیا وہ کیا۔ جوں جوں آب الله ان کے جرائم بیان کرتے تھے ان کے ہوش وحواس اڑتے جاتے تھے کہ ہمیں تو اسے عیب یا دہیں اور انہوں نے سارے نوٹ کیے ہوئے ہیں۔ آخر میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ مہیں معلوم ہے کہ اب تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے؟ جب آپ علی نے بیفر مایا تو انہوں نے یقین کرلیا کہ اب ہماری خیرنہیں ہے لیکن آپ ﷺ نے فر مایا کہ میں آج وہی كرول كاجو يوسف عليه التكام نے اپنے بھائيوں كے ساتھ كيا تھا انہوں نے كہ تھا كا تَشْرِيسَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ " آج كون يركوني ملامت نبيس ب-"الله تعالى تمهارب كناه معاف کرے جو بچھتم نے میرے ساتھ کیا میں نے سب تہمیں معاف کر دیا کسی کو بچھنیں کہوں گا۔ وحشی بن حرب کا دوست بولا کہ وحشی بن حرب کوبھی کچھنہیں کہو گے؟ فر مایا کچھ نہیں کہوں گا۔ایک نے کہا حیار بن اسود کو بھی کچھ نہیں کہو گے؟ فر مایا کچھ نہیں کہوں گا۔ صفوان بن امیہ بھا گا ہواہے اس کو بھی بچھ نہیں کہوں گے؟ فر مایا بچھ نہیں کہوں گا۔ عمر مہ بن ابوجہل کی بیوی ام حکیم پاس کھڑی تھی بعد میں ﷺ ہوگئ تھی۔ کہنے لگی حضرت! آپ مجھے جانة بيل كهيس كون مول؟ فرمايابال! توام حكيم بيرا خاوند عكرمه بها گاموا باس كو بھی کچھنہیں کہیں گے؟ فرمایا کچھنہیں کہوں گا۔ بدر میں جب اس کاباب ابوجہل مارا گیا تو

العدمین اس نے اپنے والد کی پوری نمائندگی کی تھی۔ ام کیم نے کہا حضرت! اس کو ویسے یعین نہیں آئے گاکوئی نشانی دے دیں۔ آپ کھی نے فتح مکہ کے موقع پر عدمامة سو داء سیاہ پگڑی سر پر باندھی ہوئی تھی اتار دی۔ فر مایا لے جاؤیہ میری طرف سے نشانی ہے۔ اس وقت جدہ کا تو نام ونشان ہی نہیں تھا۔ کعبہ کے در وازے کے بالکل سیدھ میں تمیں میل کی مسافت پر دریا تھا وہاں گھا نے تھا گھا گوں نے وہاں جھونیزیاں بنائی ہوئی تھیں۔ مجوریں دودھ وغیرہ اس قشم کی کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ شتی بھی پندرہ دن نے بعد چلتی بھی مہینے دودھ وغیرہ اس قشم کی کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ شتی بھی پندرہ دن نے بعد چلتی بھی مہینے کے بعد اور یہ مسافر وہیں پڑے رہے۔

## سكه بندمشرك اورموجوده دور كے مشرك:

اتفاق کی بات ہے کہ پیم کرمہ جب وہاں پہنچاتو جبشہ کی طرف جانے والی ستی چل پڑی۔ پانچ سات میل سمندر میں گئے طوفان آگیا غرق ہونے کا خطرہ بیدا ہوگیا تو کسی نے کہا یا لات اَغِشٰی ''اے لات جھے بچا۔''کسی نے کہا یا مَنات اَغِشٰی ''اے منات جھے بچا۔''کسی نے کہا یا مَنات اَغِشٰی ''اے منات جھے بچا۔''کسی نے کہا یَا عُونی اَغِشٰی عزی ایک پری ہوتی ہے جس کی وہ پوجا کرتے ہے۔''اے عزی میری مدد کر جھے بچا۔' تو اپنے اپناز میں غیراللہ سے مدد طلب کی۔ ہے۔''اے عزی میری مدد کر جھے بچا۔' تو اپنے اپناز میں غیراللہ سے مدد طلب کی۔ ملاحوں نے کہا فَانَ الْفِقَتُکُمُ لَا تُغُنِی هُلُهُ اللّٰ شَیْنًا'' بے شک تمہار بے ضدایہاں پھی ہیں کر سکتے ۔' یہاں رب تعالی کے بغیر کوئی مدن ہیں کر سکتے ۔ یہی بات تو میرا پچازاد بھائی خدا یہاں پونیس کر سکتے ۔ یہی بات تو میرا پچازاد بھائی خدا یہاں گوئیں کرومیں رب سے دعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو نے کہتا تھا اور ہم بھا گتے تھے۔ کہنے لگا کشتی واپس کرومیں رب سے دعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو نے خوان میں آگے نہ جا سکی ۔ عکر مہ نے دیکھا کہاس کی بیوی کنار سے پرکھڑی ہے بغل میں طوفان میں آگے نہ جا سکی ۔ عکر مہ نے دیکھا کہاس کی بیوی کنار سے پرکھڑی ہے بغل میں طوفان میں آگے نہ جا سکی ۔ عکر مہ نے دیکھا کہاس کی بیوی کنار سے پرکھڑی ہے بغل میں طوفان میں آگے نہ جا سکی ۔ عکر مہ نے دیکھا کہاس کی بیوی کنار سے پرکھڑی ہے بغل میں میں باتھ دیکھیا کہاس کی بیوی کنار سے پرکھڑی ہے بغل میں

کوئی چیز لیے ہوئے۔ عکر مہ چیران ہوا اور سے مجھا کہ شاید عور توں کو بھی پناہ نہیں ہلی۔ کہنے لگا گئیف کیے آئی ہو؟ ام حکیم نے کہا خطر نے رہا کہ آئی بات نہیں تمہارے لیے پناہ لے کر آئی ہوں وہاں تو رحمت کا سمندر شاشیں مار دہائے۔ انہوں نے فرما دیا ہے آلا تنف ریسب علی نے کم الکیوں میں کو پچھی کھی ایک گئی گئی گئی گئی کا مت کے طور پر عکل مت کے طور پر لائی ہوں۔ دونوں سوار ہوکر مکہ مکر مہ پنچے۔ مؤطا امام مالک کی روایت میں ہے آپ نے ان کو یکھا تو ول جوئی کے لیے گئی ہے۔ مؤطا امام مالک کی روایت میں ہے آپ نے ان کو دیکھا تو ول جوئی کے لیے گئی ہے۔ قرمایا میں مقرک بھی جب سے گئی ہوں ۔ دونوں میں سفر کرتے اور پھنس جاتے تو صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے اخلاص کے ساتھ خالص ای پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے دین پر چلتے ہوئے۔ یہ سکہ اخلاص کے ساتھ خالص ای پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے دین پر چلتے ہوئے۔ یہ سکہ بندمشرکوں کا حال ہے۔ اور ہمارے جوگلہ گومشرک ہیں بید کیا گئی ہیں؟

مددكن يامعين الدين چشتی

''کشتی ڈو بنے لگی ہے معین الدین ہماری مدرکو پہنچو۔''کوٹ ادو ہے لوگ جب ڈیرہ عازی خان جاتے تھے تو عازی گھاٹ جگہ تھی وہاں ہے کشتیوں پر بیٹھ کر جائے تھے۔اب وہاں پر پل بن گیا ہے اور ریلوے لائن بھی بچھ گئی ہے۔ تو یہ لوگ جب کشتی پر سوار ہوتے تھے تو کہتے تھے۔

#### - يا بهاول الحق بير اوهك

حضرت بہاؤالدین نقشبندگ اکابراولیائے کرام میں ہے ہوئے ہیں۔ملتان کے علاقے میں اور ہر جگہان کی فقدر کی جاتی تھی۔ان کی کرامت تھی کہ چوہیں گھنٹوں میں تین سومر تبد قر آن ختم کرتے تھے۔ دیو بند ہے اجمیر شریف تقریباً کتیں بتیں میل کے فاصلے پر ہے۔

وہاں جعرات کوتوالی ہوتی تھی۔ہماراطالب علمی کا زمانہ تھاہم بھی وہاں گئے توالی ہورہی تھی ایک انگریز اورایک میم بھی توالی سننے کے لیے آئے ہوئے تھے۔قوالی کے عجیب وغریب مشم کے الفاظ تھے۔اس میں ایک شعریہ بھی تھا ....

> ے خدا ہے میں نہ مانگوں گانبھی فر دوس اعلیٰ کو مجھے کا فی ہے بیرتر بت معین الدین چشتی کی

> > ایک مقام پرایک قوال نے پیکہا...

م نه جامسجد نه کر سجده نه رکه روزه نه مرجوکا وضوکا تو ژ د کوزه شراب شوق بیتا جا

یه خیر ہے مسلمان ہیں اور وہ مشرک تھے۔

تو فرمایا فکم اُنجھ اُلی الْبَوِ پسجس وقت ہم ان کو نجات دیے ہیں خشکی کی طرف اِذَا ھُنے اُنہ اِنْکُونَ اچا تک وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ دریا میں وہ شرک کوچھوڑ دیے ہیں باہر آکرشرک کرنے لگتے ہیں۔ ایک نگار کریں دیے ہیں باہر آکرشرک کرنے لگتے ہیں۔ ایک نگار کریں اس نعت کا جوہم نے ان کودی ہے۔ معمولی نعت تو نہیں ہے کہ دریا میں وُ وب رہے تھے اللہ تعالی نے بچادیا وَلِیَت مَتَّعُوا اور تاکہ وہ فائدہ اٹھالیں جتناع رصد زندہ رہنا ہے فسو ُ ف سو ُ ف نیا کہ وہ جان گیں گے۔ مرنے کے بعد دودھاور پانی کا پانی ہو یا کے گا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے ان پر کتنا احسان کیا ہے کہ حرم کی وجہ سے لوگ ان کوعزت کی نگاہ ہے دیکھ ہیں۔ حرم کے رقبے کا احترام کرتے تھے اس میں چوری نہیں ان کوعزت کی نگاہ ہے دیکھے ہیں۔ حرم کے رقبے کا احترام کرتے تھے اس میں چوری نہیں کرتے تھے اور حرم سے باہر لوگ محفوظ نیوں کرتے تھے اور حرم سے باہر لوگ محفوظ نہیں کرتے تھے اور حرم سے باہر لوگ محفوظ نیوں اور درکو کی محفوظ نے وہ کی کے کہر کی کی کے کی کے تھے ۔ سفر پر جاتے تو نہ کوئی مردم کے وہ کوئی محفوظ نیوں اور درکو کی محفوظ عور سے ہوتی تھی ۔ جیسے آج کل کے تھے ۔ سفر پر جاتے تو نہ کوئی مردم کو نیوں اور درکوئی محفوظ عور سے ہوتی تھی ۔ جیسے آج کل کے تھے ۔ سفر پر جاتے تو نہ کوئی مردم کوئی محفوظ عور سے ہوتی تھی ۔ جیسے آج کل کے تھے ۔ سفر پر جاتے تو نہ کوئی میں مورد کیا ہوتا اور درکوئی محفوظ عور سے ہوتی تھی ۔ جیسے آج کل کے تھوں کیا کہ کوئی کی کوئی کے دریا کے تو نہ کوئی کی کوئی کوئی کوئی کے دریا کے دریا کے دریا کے دیے تو کی کوئی کوئی کی کوئی کی کوئی کے دریا کہ کوئی کوئی کی کے دریا کے دریا کے دریا کیا کہ کوئی کے دریا کی کوئی کی کی کی کوئی کوئی کی کے دریا کے د

غلط کار حکمرانوں نے غنڈے بیدا کر دیئے ہیں کہ کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اگر بیحکمران ان غنڈ ول، بدمعاشوں کی سر پرستی چھوڑ دیں تو تمام برائیاں ختم ہوجا ئیں لیکن ان کو باقاعدہ حصہ ملتا ہے یہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں اَوَلَمُ یَرَوُا کیاانہوں نے ہیں دیکھا اُنّا جَعَلُنَا حَرَمُ اُلهِ یَرُوُا کیاانہوں نے ہیں دیکھا اُنّا جَعَلُنَا حَرَمُ المِن والا کی شم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ نہ چوری کا ،نہ دُل کا ،نہاغوا کا وَ یُتَ خَطَفُ النّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ اورا چک لیے جاتے ہیں لوگ حرم کے آس پاس سے قبل بھی کر دیئے جاتے سے اور بھی بہت کچھ ہوتا تھا۔ انہوں نے اتن بڑی نعمت کی کوئی قدر نہیں کی اَفِیاالُبَاطِلِ یُوْ مِنُونَ کیا پس سے باطل پر ایمان لاتے ہیں ، بڑی نعمت کی کوئی قدر نہیں کی اَفِیاالُبَاطِلِ یُوْ مِنُونَ کیا پس سے باطل پر ایمان لاتے ہیں ، بری نعمت کی کوئی قدر نہیں کی اَفِیاالُبَاطِلِ یُوْ مِنُونَ کیا پس سے باطل پر ایمان لاتے ہیں ، کا تیک میں ان کوامن سکون نعیب ہے گئی ہوی نعمت ہے؟ نہ ان کی جان کوکوئی خطرہ نہ مال کونہ عزت کو ۔ خطرہ نہ مال کونہ عزت کو۔

حرم میں لڑائی جھگڑا جائز نہیں:

آج بھی اگر کوئی نادان قتم کے لوگ حرم کے رقبے میں لڑتے جھڑتے ہیں توسمجھ دارلوگ ان کو کہتے ہیں المحوم یا حاج المحرم '' حاجی بیحرم ہے یہاں لڑائی جھڑا اجائز نہیں ہے۔' اورا بسے ایسے بے وقوف د کھے ہیں کہ جمرا سود کو بوسد دینے کے لیے دوسروں کو وھکا مار کر چھچے بھینک دیتے ہیں۔ حالانکہ جمرا سود کا چومنا بعض کے نزدیک سنت ہے اور مومن کو تکلیف دینا حرام ہے۔ تو محض ایک مستحب کی بعض کے نزدیک مستحب ہے اور مومن کو تکلیف دینا حرام ہے۔ تو محض ایک مستحب کی ادائیگ کے لیے حرام کا ارتکاب کرتے ہیں ہے سب بچھ جہالت کی وجہ سے اور شریعت سے ناوا تھیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں و مَن أَظُلَمُ أُوراس بين زياده ظالم كون موگا مِنتَ افْتَوى عَلَى اللهِ كَذِبًا جس نَافر اباندها الله تعالى يرجموث كا أو كَذَّبَ بالُحَقِّيا حق کوجھٹلایا کھا جَآءَ ہُ جس وقت حق اس کے پاس آگیا۔ حافظ ابن کثیر بروے چوٹی کے مفسر ہیں۔وہ فرماتے ہیں کہ دوطرفیں ہیں۔ایک طرف آنخضرت ﷺ اورآپ کےمومن ساتھی ہیں۔آپ ﷺ وعوی کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغیبر ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت اور رسالت دی ہے مجھ پر وحی اترتی ہے اور دوسری طرف کا فر اور منکر ہیں جوآ پ ﷺ کونبی مانے سے لیے تیارنہیں ہیں۔اگر رب تعالیٰ نے مجھے نبی نہیں بنایا اور میں ایسے ہی دعویٰ کررہا ہوں اور اللہ تعالیٰ پرجھوٹ کا افتر ابا ندھ رہا ہوں تو پھرتو مجھے سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔اور دوسری طرف یہ ہے کہ آنخضرت ﷺ اللہ تعالیٰ کے سیے بیغمبر ہیں جب وہ حق لے كرآ ئے تو انہوں نے ان كوجھٹلايا ، تو حيد كوجھٹلايا ، قيامت كوجھٹلايا ۔ تو جوحق كوجھٹلاتا ہے اس سے زیادہ ظالم کوئی ہے؟ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو جھٹلایا ہے لہذا ہے سب سے برے فالم ہیں اور جو تخص کی بات کو جھٹلاتا ہے اکیہ سس فیسی جھنگم مَثُوّی لِلْکُفِرِیْنَ کیاایسے کا فروں کا ٹھ کا ناجہنم نہیں ہے جوضدا ورعنادیراڑے رہیں۔اللہ تعالیٰ ان کومدایت تہیں دیتامدایت ان کوریتا ہے جومدایت کے طالب ہوں۔

الله تُعالی فرماتے ہیں وَ الَّـذِیْنَ جَاهَدُو ا فِینَا اوروہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہمارے بارے میں ایمے فِسی رَضَاءِ نَا فِی حَقِنَا فِی سَبِیلِنَا جولوگ کوشش کرتے ہیں ہمیں راضی کرنے کے الله تعالیٰ ہم سے راضی ہوجائے۔ ایمان لا کی عُو الله تعالیٰ می میں راضی ہوجائے۔ ایمان لا کی عُو الله تعالیٰ راضی ہوگا۔ لا یَوُ صٰبی لِعِبَادِم الْکُفُر [زمر: >]' الله تعالیٰ این بندوں کے فریر راضی ہیں ہوتا۔' الله تعالیٰ ایمان والوں پرراضی ہے۔ لَـنَهُدِینَهُمُ سُهُلَنَا البتہ ہم ضرور راضی ہیں ہوتا۔' الله تعالیٰ ایمان والوں پرراضی ہے۔ لَـنَهُدِینَهُمُ سُهُلَنَا البتہ ہم ضرور

راہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف ہم ان کو ضرور چلائیں گے اپنے راستوں پر۔
اگر آ دمی اخلاص کے ساتھ ایمان قبول کر ہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نیکی کی تو فیق
د سیتے ہیں اور اس کا خاتمہ ایمان پر کرتے ہیں اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگیا تو پھر اس کے
ہمیشہ کے لیے مزے ہی مزے ہیں۔ اور جو محف عملی منافق ہے بھی نیکی کرتا ہے بھی نہیں کرتا
اس کے ساتھ وعدہ نہیں ہے وہ اپنی مرضی کرے ایسے محف کا ایمان خطرے ہیں ہے۔ اور
اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو پھر ہیڑ اغرق ہوگیا و اِنَّ اللّٰهَ لَمَع اللّٰم حسنینَ اور بے شک
اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو پھر ہیڑ اغرق ہوگیا و اِنَّ اللّٰهَ لَمَع اللّٰم حسنینَ اور بے شک
اللّٰہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان کو اللّٰہ تعالیٰ مزید نیکی کی تو فیق و بیتا ہے۔



عصال المحالي

Ŋ

XXXX momomental

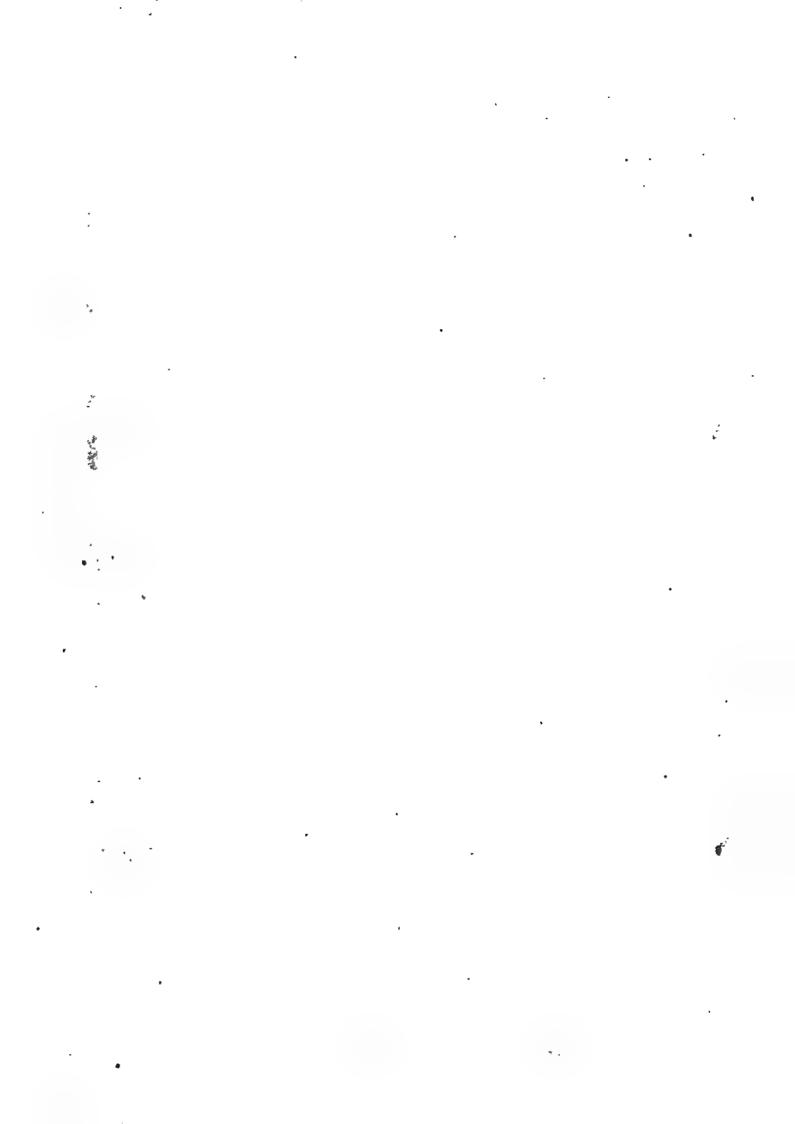

مَلِحُونُ الْنُ مُولِدُ مُنْ مُنْ فَيَعِيدُ مُنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَوْ عَالَمَ الترق غُلِبَ الرُّوْمُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنَ بَعَلِ عَلِيهِ مُ سَيَعْلِبُونَ ﴿ فِي بِضْعِ سِنِينَ أَنَّ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بِعَدُ ويُومَدِنِ بِكُورَ حُرالْمُؤُمِنُونَ فَإِبْكُمِ اللَّهِ يَنْصُرُ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وهُو الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ وَعَدَ اللَّهِ لَا يُغْلِفُ اللَّهُ وَعْلَهُ وَلَكِنَ ٱكْثَرُ التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا صن الحبوة الدُّنيا المُوسِ الْمُخْرِقِ الْمُعْنِ الْمُخْرِقِ هُمْ غَفِلُون ﴿ أَوْلَهُ يَتُفَكَّرُوْا فِي ٱنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللهُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَابِينَهُ مَآلِلًا بِالْعَقِّ وَآجِلِ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرُامِنَ التَّاسِ بِلِقَانِي رَبِّهِمْ لِكُفِرُونَ ۖ أَوْلَمْ يَسِيرُوْا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِيةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوْآ الشَّكَّ مِنْهُمْ فَوْدًا وَالْكَرْضَ وَعَمَرُ وَهَا أَكْثَرُمِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَ تَهُمْ رُسُلُهُ مُ رِالْبِيّنَةِ فَمَاكَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُ مُ وَلَكِنْ

اللّم غُلِبَتِ الرُّومُ مغلوب بو گئے روی فِی آدُنی اُلارُضِ قریب کی زمین میں وَ هُمْ مِنْ ﴿ مَعْدِ غَلَبِهِمُ اوروه این مغلوب بونے کے بعد

كَانُوْ آانْفُسُفُمْ يَظُلُّمُوْنَ ۞

سَيَغُلِبُوْنَ عَنْقريبِ عَالبِ آئين كَيْ فِي بضع سِنِيْنَ چندسالون مين لِلّهِ الْأَمُو الله تعالى كاختيار مين جمعامله مِنْ قَبْلُ اس سے يہلے وَ مِنْ بَعُدُ اوراس کے بعد بھی وَیَوُمَئِذِ اوراس دن یَفُرَ حُ الْمُؤْمِنُونَ خُوش ہول گے مومن بنسضر الله الله الله الله عالى كامرد يَنسُصُو مَن يَشَآءُ وهمددكرتا ہے جس كى طاہے وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّخِيْمُ اوروه عالب برحم كرنے والا ب وَعُدَ اللَّهِ الله تعالى كاوعده لا يُخطِفُ اللَّهُ وَعُدَهُ مُهِين خلاف ورزى كرتا الله تعالى الله وعدے کی وَالْدِحِنَّ اَكُثُو النَّاسِ لَا يَعُلَمُونَ اورليكن اكثر لوگن بين جانتے يَعُلَمُونَ جَانِ إِنْ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ونياكي ظاهري زندگي كو وَ هُمُ عَن الْأَخِرَةِ اوروه آخرت سے هُمْ غُفِلُونَ عَاقل بين أَوَلَهُ يَتَفَكُّووُ اللَّهِ انهول نے غور وفکر نہیں کیا فِئے آنے فسیھم اپنی جانوں میں مساخلی اللّٰه السَّمُ واتِ تَبيس بيدا كيا الله تعالى في آمانون كو وَ الْأَدُ ضَ اورز مين كو وَ مَا بَيْنَهُ مَآ اور جو کچھان کے درمیان ہے الا بالحق مگر حق کے ساتھ و اَجَل مُّسَمَّى اورا يك مدت مقررتك وَإِنَّ كَثِينُوًا مِّنَ النَّاسِ اور بِي شك بهت سارے لوگ بلِقَآئ ربّهم این ربک ملاقات سے لکفورون انکار کرتے بِينِ أَوَلَهُ يَسِينُووُ الكِيابِيلُوكَ عِلْمِ يَهِرِينِينَ فِي الْأَرُضِ زَمِينَ مِينَ فَيَنْظُرُوا لِبَى وَيَكِي كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَيما تَهَا الْحِام اللَّهُ وَلَا كَا مِنُ قَبُلِهِمُ جُوان سے بہلے گزرے ہیں كَانُو آ اَشَدَّ مِنْهُمُ وه زياده سخت تھے ان سے قُوَّة قوت میں وَ آفَارُو الْآرُضَ اورانہوں نے زمین میں بل چلائے وَ عَمَرُ وُهَا زیادہ اس سے جوانہوں وَ عَمَرُ وُهَا زیادہ اس سے جوانہوں نے آباد کیا وَجَآءَ تُھُمُ رُسُلُھُمُ اور آئے ان کے پاس ان کے پیمبر بِالْبَیّنَةِ وَاضْحَ دلاکل کے ساتھ فَمَا کَانَ اللّٰهُ پُنہیں ہے اللہ تعالی لِیظلِمَهُم کہ ان پر ظلم کرتا وَلْ کِینُ کَانُوْ آ اَنْفُسَهُمْ یَظٰلِمُوْنَ لیکن وہ لوگ اپی جانوں پرظلم کرتے ہیں۔

## ابران اورروم کی حکومتوں کا ذکر:

اس سورت کا نام سورۃ الروم ہے۔ یہ سورۃ کمہ کرمہ میں نازل ہوئی ہے اوراس کے پہلے ترای سورتیں نازل ہو چک تھیں اس کا چورائ نمبر ہے۔ اس کے چھرکوع اور ساٹھ آیتیں ہیں۔ الم کے متعلق کی دفعہ بیان ہو چکا ہے کہ ایک تفسیر کے مطابق الف ہے مراد اللہ تھا اللہ تعالیٰ ہے اور لام سے مراد جرائیل علیہ البلام ہیں اور میم ہے مراد مجمد اسول اللہ تھیں۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے جرائیل علیہ البلام کی وساطت ہے محمد رسول اللہ تھی پر نازل ہیں۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے جرائیل علیہ البلام کی وساطت ہے محمد رسول اللہ تھی پر نازل کی ۔ نزول قرآن کے زمانے میں دنیا کے اندردو ہوئی حکومتیں تھیں۔ ایک ایرانیوں کی ، ان کے بادشاہ کا لقب کسر کی ایران ہوتا تھا۔ آئے ضرت بھی کے زمانے میں خسر و پرومیز بادشاہ تھا یہ ایرانی آئش پرست تھا اور ان کے نزویک ہی جورت سے نکاح جائز تھا بغیر کسی تمیز کے۔ یہ ایرانی آئش پرست تھا اور ان کے نزویک ہی ساتھ ہو پھی اور خالہ کے ساتھ ۔ وہ کہتے تھے کہ مال کے ساتھ ، بہن کے ساتھ ہو پھی اور خالہ کے ساتھ ۔ وہ کہتے تھے کہ ساتھ سے کہ بین ۔ ساتھ مقصد کے لیے ہیں۔

ان کے مقابلے میں دوسری حکومت روم کی تھی۔ بیعیسائی تھے۔اہل کتاب ہونے

ذخيرة الجنان

کی نسبت سے بیان سے مچھے بہتر تھے۔اس دنت شام ،مصر ،عمراق ،خلیج ، فارس کی ریاستیں دوی ، دوبی ، ابوظہبی ،مسقط وغیرہ تمام رومیوں کے ماتحت تھیں ۔ ایرانیوں نے حملہ کیا اور تمام ریاستیں ان سے چھین لیں۔ یہاں تک کہ ہرقل روم کوشطنطنیہ تک محدود ہونے پر مجبور كرديا اورايراني سارے علاقوں يرقابض مو كئے۔اس موقع يربيسورت نازل موئي۔ الْمَ غُلِبَتِ الرُّومُ مَعْلُوبِ مِوكَّ روى فِي آدُنَى الْأَرْض قريب كى زمین میں ۔ کیونکہ عرب کے ساتھ ہی علاقہ تھا شام اردین وغیرہ و ھُم مِنْ جَعَدِ عَلَبِهِمُ سَيَعُلِبُونَ اوروہ ايخ مغلوب ہونے كے بعد عقريب غالب ہوجائيں گے في بضع سِسنِیْنَ چندسالول میں۔بیالی پیشین گوئی تھی کہ بظاہراس کاوا قع ہونااور بوراہونا محال تھا۔ یہ نبوت کا یا نیجواں سال تھا۔ آنخضرت ﷺ کی عمر مبارک اس وقت پینتالیس سال تھی۔ مکہ مکرمہ کی صورت حال میھی کہ سلمان رومیوں کے ہمدرد تھے کہ وہ اہل کتاب تھے اور قریش مکہ ایرانیوں کے ہدرد سے کہ وہ مشرک سے۔ جب رومیوں کو شکست ہوئی تو مشرکین مکہ نے خوب ڈ معنڈ درا پیٹا کہ سلمانوں کے بھائیوں کوشکست ہوئی ہے کل ان کی بھی ہوگی۔

# حقانيت ِقرآن اور پيغمبر بردليل:

جب بیسورت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے بازار میں کھڑے ہوکر ابتدائی آیتیں پڑھیں الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِی آدُنی الْاَرْضِ وَ هُمْ مِّنُ بَعَدِ عَلَيْتِ الرُّومُ فِی آدُنی الْاَرْضِ وَ هُمْ مِّنُ بَبَعُدِ عَلَيْهِمُ سَيَغُلِبُونَ فِی بِضُعِ سِنِیْنَ دومیوں کوشکست ہوگئ ہے تہاری قریب کی زمین غَلَبِهِمُ سَیَغُلِبُونَ فِی بِضُعِ سِنِیْنَ دومیوں کوشکست ہوگئ ہے تہاری قریب کی زمین عَلَیْهِمُ سَیعُلِبُونَ فِی بِحَدِعْقریب عالب ہوجا کیں گئی چندسالوں میں ۔ اُبی بن میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب عالب ہوجا کیں گئی جی چندسالوں میں ۔ اُبی بن خلف بڑا ہے لحاظ منہ بھٹ کا فرتھا ہے تن کراس نے حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کوگالی دی اور کہا

كيا كيت مؤروى پرغالب أيس عي صديق اكبر المنظف فرمايا كميس كاليون كاجواب تو نہیں دوں گالیکن میں اللہ تعالیٰ کے کلام پریفین رکھتا ہوں رومی ضرور غالب آئیں گے۔ الى بن خلف نے كہا كتف سالوں ميں؟ حضرت صديق اكبر من نے فرمايا جار بان سال کے اندر غالب آجائیں گے۔ ابی بن خلف نے کہا کہ میرے ساتھ شرط لگاؤاوراس وقت دو بطرفه شرط جائز بھی بعد میں حرام ہو گئی۔شرط یہ طے بائی کہ جاریانچ سال میں اگر روی ووباره غالب آ محيئة والي بن خلف دس اونث حضرت صديق اكبر ري كود مع ااورا كرايبانه ہواتو حضرت صدیق اکبر ﷺ اس کودس اونٹ دیں گے۔حضرت صدیق اکبر ﷺ اس کودس اونٹ دیں گے۔حضرت صدیق اکبر ﷺ شرط كاتذكره أتخضرت السي كالمات كياتوآب اللي في الماكاتذكره أتخضرت الله كالطلاق تين سے نو تک کی گنتی پر ہوتا ہے لہذا جادیا نج سال کی مدت کا تعین درست نہیں ہے اسے نوسال تك بردهانا جائيے ۔ چنانچ حضرت صوبين اكبر الله نے اس سلسلے ميں الى بن خلف سے دوبارہ بات کی اورشرط میں ترمیم کردی گئی۔ بدت نوسال اورشرط دس اونٹوں کے بجائے سو ادنث كرديية ميئة \_ ظاہري طور يرروميون كے غالب ہونے كى كوئى صورت نہيں تھى ۔ اتفاق کی بات ہے کہ ابھی نو سال بورے نہیں ہوئے تھے ہجرت ہو گئی۔ ہجرت کے د دسرے سال بدر کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیا بی عطافر مائی اور ادھرر دمیوں نے غلبہ حاصل کرلیا اور چھنے ہوئے علاقے واپس لے لیے۔ ہرقل روم نے منت مانی تھی کہ اگرمیری زندگی میں چھینا ہوا علاقہ واپس ال گیا تو میں تمص ہے پیدل چل کرمسجد انصی جاؤں گااللہ تعالیٰ کاشکرادا کرنے کے لیے۔ چنانچہ فتح کے بعداس نے اپنی وہ منت پوری

ا بی بن خلف جس نے صدیق اکبرﷺ کے ساتھ شرط لگائی تھی وہ بدر میں مارا گیا

تھا۔حضرت صدیق اکبر ﷺ نے اس کے بیٹے اور وارثوں سے کہا کہ شرط بوری کرو۔ آج کا دور ہوتا تو وہ وکیلوں کی طرح باتیں بناتے۔ کہتے تم مکہ چھوڑ کے چلے گئے اب کس شرط کا مطالبہ کرتے ہو؟ ہمارے ساتھ لڑتے ہو ہمارے آ دمی ذریح کرتے ہواور شرط بھی ما است اگر شرط لینی ہے تو اس ہے لوجس ہے شرط طے کی تھی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا۔ مگر باوجود کا فر ہونے کے وہ بات کے یکے تھے۔الی بن خلف کے بیٹے اور دارتوں نے کہا کہ واقعی شرط طے ہوئی تھی شرط کے مطابق انہوں نے سوادنٹ حضرت صدیق اکبر ﷺ کے حوالے کر دیئے۔ آنخضرت ﷺ نے فر مایا کہ ابو بکر اللہ تعالیٰ نے تمہاری شرط بوری کر دی ہے شرط ان سے لینا آپ کے لیے جائز ہے۔ کیونکہ اس وقت دوطر فہ شرط جائز تھی مگر اب چونکه دوطرفه شرط جائز نہیں ہے لہذا بیاونٹ صدقه کر دو مصرت ابو بکرصدیق عظمہ نے یور نے سواونٹ آنخضرت ﷺ کے ارشاد کے مطابق صدقہ کر دیئے ایک اونٹ بھی اپنے یا سنہیں رکھا۔ بیقر آن یاک کی صدافت کی دلیل ہے کہ قر آن یاک نے جو پیش گوئی کی تھی وہ بوری ہوگئی۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں الم غلبتِ الرو مُ مغلوب ہو گئے رومی ، شکست کھا گئے تھے رومی فِلنی اَدُنی الارُضِ قریب کی زمین میں۔ وہ علاقے عرب کے ساتھ لگتے تھے وَ اللہ مِنْ دَبِعُدِ غَلَبِهِمُ اور وہ اپنی شکست کے بعد سَیَغُلِبُونَ فِنی بِسَصْعِ سَنِینَ عَقریب وہ غالب آجا کیں گے چند سالوں میں لِللّٰہِ اللّٰمُ وَ مِنْ قَبْلُ الله تعالیٰ کے عقریب وہ غالب آجا کیں گے چند سالوں میں لِللّٰہِ اللّٰمُ وَ مِنْ قَبْلُ الله تعالیٰ کے اختیار میں ہے جا ان کو جو شکست ہوئی ہے وہ معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے حالات کو قضے میں تھا وَ مِنُ مَنْ مُنْ اُوران کے بعد بھی معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے حالات کو بدلنے والا وی ہے۔ کمی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ تین سوتیرہ دشمنوں کو تباہ و ہر بادکر کے بدلنے والا وی ہے۔ کمی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ تین سوتیرہ دشمنوں کو تباہ و ہر بادکر کے بدلنے والا وی ہے۔ کمی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ تین سوتیرہ دشمنوں کو تباہ و ہر بادکر کے

ر کھ دیں گے جس وقت آنخضرت ﷺ تین سو بارہ کواپنی قیادت میں کہ تیر ہویں آپ ﷺ تھے مدینہ طبیبہ سے چلے تو اکثر ننگے یاؤں اور ننگے سر تھے صرف آٹھ تکواریں ، چھزر ہیں تھیں۔منافقوں نے ، یہودیوں نے ،نفرانیوں نے مذاق اڑایا عَبِرَّ هُلُوَّ لَآءِ دِیسُنَهُمُ [انفال: ۴۹]''ان سادہ لوگوں کو دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔'' پیمرب کو فتح کرنے على بير الله تعالى في الله فان الله فان الله فان الله فان الله فان الله فان الله عَزِيْزٌ حَكِينٌ "اورجوالله تعالى يرجروساكرك كالبن بيشك الله تعالى زبروست حكمت والا ہے۔' اللہ تعالیٰ کا کرنا یوں ہوا کہ جو بات انہوں نے نداق میں کہی تھی اللہ تعالیٰ نے یوری کر دی ۔ستر کا فروں کی گردنیں اڑا ئیں ،ستر گرفتار کیے ، باقی بھاڈگ گئے اور چود ہ صحابہ شہید ہوئے آٹھ انصار میں سے اور حیومہا جربین میں سے دوسوننا نوے واپس آ گئے۔ آنحضرت ﷺ نین دن وہاں قیام پذیریہ ہے کہ کسی طرف ہے کوئی سرنظرآ ئے مگر کوئی دکھائی نہ دیا پہال تک کہان کے مردے بھی آپ نے دفن کرائے وہ اپنے مردے بھی ِ فِن کرنے نہیں آئے اتنی بےغیرتی کی۔تو رب تعالیٰ قادر مطلق ہےوہ اسباب کامحتاج نہیں ہے۔فرمایا معاملہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے سلے بھی اور بعد میں بھی ویو مُسِندِ یَفُوخ الْمُوْ مِنُوْنَ اوراس دن خُوش ہول گے مومن ۔ ایک تو شرط جیتنے کی وجہ ہے۔ نمبر ابدر میں كامياني كى وجه عنصر الله التدتعالي كى مدويرخوش مول عنصر من يَشاءُ الله تعالى مددكرتا بجس كى جائے وَهُو الْعَزِيْزُ اوروه غالب ب الرّحيمُ مبربان ب وَعُدَ اللَّهِ اللَّهُ عَالَى كَاوِعِدِهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعُدَهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهِ عَدَد ورزى بيس كرتا ول يحن أكتر النّاس الانغلمون ليكن اكثر لوَّك بيس جائة -الله تعالیٰ کی ذات کواس کے قادر مطلق ہونے کو کہ وہ ظاہر حالات کو بیٹ ویتا ہے اس کے

سامنے کوئی چیز مشکل نہیں ہے یَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَیوٰةِ الدُّنْیَا جَانِے ہیں وہ دنیا کی ظاہری زندگی کو وَ هُمُ عَنِ الْاَخِرَةِ هُمُ عَلْمُونَ اوروه آخرت سے بِخبر ہیں۔ دین سے عقلت کا عالم:
دین سے عقلت کا عالم:

دنیا گئے معاملے میں اتنے ہوشیار ہیں کہ چھوٹے حچھوٹے بیجے الیمی یا تیں کرتے ہیں کہ آ دمی من کے جیران رہ جا تا ہے اور دین کے معاملے میں پوچھوتو کچھ یتانہیں ہے۔ کے نمازیوں کو چھوڑ کرعام نمازیوں ہے بھی پوچھو کہ عید کی نماز کی جو تکبیریں زائد ہیں اور واجب ہیں اگروہ رہ جائیں اور امام رکوع میں چلا جائے تو جس کی پیکبیریں رہ گئی ہیں اس نے کیا کرنا ہے؟ بہت کم نمازی ہیں جو بتلا سکیں۔ یا در کھنا! یہ کبیریں واجب ہیں اور واجب کے بغیر نماز نہیں ہوتی اگر سجدہ سہونہ کیا جائے۔رکوع کی تسبیحات کے بارے میں اختلاف ے۔ فقہائے کرام " کا ایک طبقہ سنت کہتا ہے اور اکثر مستحب کہتے ہیں۔ لہذا جب امام ركوع ميں چلا جائے تو تم بھی ركوع میں چلے جاؤ كيونكدركوع فرض ہے اور ركوع كى تسبيحات ک جگہ وہ تنہیریں کہدلو جورہ تمکیں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے بس اللہ اکبر ، اللہ اکبر کے پھراگر دفت مل جائے تو رکوع کی تسبیحات پڑھ لے۔ اور نعاز جنازہ کی تکبیریں فرض ہیں آگر کسی کی ایک دو تکبیریں رہ گئی ہیں اور اس نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو اس کا جنازہ قطعاً نہیں ہوگا۔امام کے سلام پھیرنے کے بعد جوتکبیریں رہ گئی ہیں پہلے وہ کہے پھو سلام پھیرے۔

توفر ما يابيد نياكى ظاہرى زندگى كوجائے ہيں آخرت نے عافل ہيں اَوَلَسمُ يَتَفَكَّرُوا فِي اَنْفُسِهِمُ كَياانهول نِعْورُ وَلَكُرْمِين كياا بِي جَانُوں ميں ، اَنِهُ وَلوں ميں مَاخَلَقَ اللّٰهُ الْبُسَمُواتِ وَالْاَرْضَ نَهِين بِيداكيا الله تعالى في آسانوں كواور زمين كو مَاخَلَقَ اللّٰهُ الْبُسَمُواتِ وَالْاَرْضَ نَهِين بِيداكيا الله تعالى في آسانوں كواور زمين كو

وَمَا بَيْنَهُ مَا آلاً بِالْحَقِ اورجو پُھان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ۔ یہ چھوٹی می تپائی ہے میں اس کے متعلق دعویٰ کروں کہ یہ بلا وجہ بنادی گئ ہے تو کوئی میرادعویٰ مانے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ اس کے بنانے کا مقصد ہے۔ تو کیار ب تعالیٰ نے آسان اور اور مین اور اس کے درمیان جو پھے ہے بلامقصد بنادیا ہے؟ ہرگر نہیں۔ بلکہ اس کا مقصد ہو وَ اَجَلِ مُسَمَّى اور ایک مدت مقرر کے لیے ہے وَ اِنَّ کَتِیْسُوا مِنَ النَّاسِ اور بِ شک بہت سارے لوگ بِلِقَآئِ رَبِّهِمُ لَکُفُورُونَ ایپ دربی ملاقات کے متر بیں تیامت کے متر بیں اَوَلَ ہُ بَیسِیْرُوا فِی الْاَرْضِ کیا بیاوگ چلے کھر نہیں بیں تیامت کے متر بیں اَوَلَ ہُ بَیسِیْرُوا فِی الْاَرْضِ کیا بیاوگ چلے کھر نہیں زمین میں فَینُظُرُوا پس دیکھتے کیف کان عَاقِبَهُ الَّذِیْنَ مِنْ قَبُلِهِمُ کیاانجام ہواان لوگوں کا جوان سے پہلے گزرے ہیں۔

قرآن پاک نے بار باراس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ زمین میں اس نقطہ نظر سے چلو پھر و کہ پہلی قو میں جن کا مول کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں کیا ہم نے وہ کام تو اختیار نہیں کیے ہوئے ؟ مگر اس نقطہ نظر سے کوئی نہیں سیر کرتا بلکہ دیکھتے ہیں کہ بودے کیسے ہیں ، یہ درخت کیسے ہیں ، یہ پھل کیسے ہیں؟

کَانُو ٓ آ اَنُهُ سَهُ مَ يَظُلِمُو َ لَكِن ان لوگوں نے اپنی جانوں پرخودظم کیا کہ پیمبروں کی مخالفت کی ،رب تعالی کے انعامات کونہ مانا۔



# ثُمِّكَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ آسَاءُوا

ع السُّوْآَى آن كُنَّ بُوْا بِالْتِ اللهِ وَكَانُوْا بِهَا اِسْتَهُوْوُنَ وَالْهُ اللهُ اللهُ وَكُوْرَ اللهُ اللهُ وَكُورَ اللهُ وَكُورَ اللهُ وَكُورَ اللهُ وَكُورَ اللهُ وَكُورُ اللهُ اللهُ وَكُورُ اللهُ وَكُورُ اللهُ اللهُ وَكُورُ اللهُ وَكُورُ اللهُ وَكُورُ وَلَا اللهُ وَكُورُ وَلِكُورُ وَلِكُورُ وَكُورُ وَلَا اللهُ وَكُورُ وَلِهُ وَكُورُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ المُعَلِقُولُ وَلَا اللهُ المُعَلِقُ وَلَا اللهُولِ اللهُولِ اللهُ المُعْلِقُولُ وَلِهُ اللهُ المُعَلِقُولُ وَلِهُ الل

يُبُلِسُ الْمُجُومُونَ نَااميد بوجا كَيْلِ كَيْ مِكْمُ وَلَهُ يَكُنُ لَّهُمُ اورْبِين بول گان کے لیے مِنْ شُرَكَآئِهِمُ ان كِتْرِيكُول مِيں سے شُفَعَوُّ اسفارشی وَ كَانُوا اور موجا تي كَ بشُر كَآئِهم ايخشر يكول كے بارے ميں كفويْنَ انكاركرف والي و يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اورجس دن قيامت قائم موكى يَوْمَئِذِ اس دن يَّتَفَرَّقُونَ جِداجِدا هُوجِا مَين كَ فَامَّا الَّذِينَ امَنُو السِّ بهر حال وه لوَّك جوايمان لائے وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ اور عمل كيا چھے فَھُم پس وہ لوگ فِی رَوْضَةٍ بِاغْ مِی يُحْبَرُونَ خُوشَ کِي جِاكِينَ كَفُرُوا اوربهر حال وه لوگ جنهول في كفركيا و تحلُّه بُوا بايلينا اور جعثلا يا بهاري آيتول كو وَلِقَآئِ الْأَخِرَةِ اورآ خرت كى الما قات كو فَأُو لَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُون يس بيلوك عذاب مين حاضر كيے جائيں كے فَسُبُ خِنَ اللَّهِ پس ياك ہاللّٰه تعالى كى ذات جِينَ تُمُسُونَ جس وقت تم شام كرتے ہو وَ جِيْنَ تُصْبِحُونَ اورجس وقت تم صبح كرتے ہو وَلَه الْحَهُ الْحَهُ اوراس كے ليے تعريف ب فيي السَّمُونِ آسَانُونِ مِنْ وَالْأَرُضِ اورزمين مِنْ وَعَشِيًّا اور يَحْطَى بهر وًّ حِينَ تُظُهرُونَ اورجس وقت تم ظهر كرتے ہو يُخو جُ الْحَيَّ تكاليَّا بِزنده كو مِنَ الْمَيَّتِ مرده ع وَيُخُوجُ الْمَيَّتَ اورنكالنَّا عمرده كومِنَ الْحَيّ زنده سے و یُٹی اُلارُض اورزندہ کرتا ہے زمین کو بَعُدَ مَوْتِهَا اس کے مرجائے كے بعد و تحذيك تُخُو جُون اوراى طرحتم نكالے جاؤكـ

اس سے پہلے سبق میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ زمین میں چلو پھرواور دیکھوکیاانجام ہواان لوگوں کا جو پہلے تھے۔وہ قوت میں زیادہ تھے، بل چلانے اور زمین آباد کرنے میں بھی ان سے زیادہ تھے۔پنیمبران کے پاس آئے واضح دلائل لے کرتو اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا انہوں نے خودا پنی جانوں پرظلم کیا کہ پنیمبروں کی نافر مانی کی ،خدائی احکا مات شھکرائے۔

#### يرُ ون كابرُ اانسجام:

الله تعالى فرمات بين ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَآءُ والمجرموا انجام ال لوكول كاجنهول نے برائى كى السُّو آئى براكوئى يانى مين غرق ہواكسى ير تندوتيز ہوامسلط ہوئی ،کسی پر پھر بر ہے ،کسی کو زمین میں دھنسادیا گیا ،کوئی زلز لے کا شکار ہوئے ،کسی پر آسان سے بھل گری ۔ برے کاموں کا انجام براہوا۔ کیوں؟ اَنْ کَذَّبُوا بایاتِ اللهِ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ آیات سے حسی آیتیں بھی مراد ہیں کہ معجزات کوجھٹلایا جواللہ تعالیٰ نے بیغمبروں کے ہاتھ پرخلا ہر فر مائے تتھے اور معنوی آیتیں بھی مرادين كه بهلى كتابوس كي تتول كوجهثلا يا صحيفول كوجهثلا يا وَ كَانُوُا مِهَا يَسْتَهُزُهُ وُنَ اورَ تھےوہ اللّٰہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ تمسخر کرتے ،ٹھٹھا کرتے ۔ بیان کی تباہی کا سبب تھا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ جوقو م اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائے گی اور مذاق اڑائے گی وہ ضرور تباہ ہوگی جا ہے فورا ہویا در سے ہو۔اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی چے نہیں سکتا۔اللہ تعالیٰ بڑا صلیم ہے اور محبت کرنے والا ہے وہ بسااو قات سرکشی اور گناہوں کے باوجود ڈھیل دیتا ہے۔ تو اس کی ڈھیل کوکوئی میہ نہ سمجھے کہ میں نچے گیا ہوں۔

مشرکوں کے قیامت کے متعلق عجیب وغریب شوشے:

چونکہ بیلوگ آخرت اور قیامت کے منکر تھے اور اس کے متعلق عجیب عجیب سے شُوشِے چھوڑتے سے بھی کہتے تھے ء إذا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ مِبَعِيْدٌ [سورہ ق إن كياجب بم مرجائيں كاور ثي ہوجائيں كے پھراٹھائے جائيں كے بيلوث كرآناتو بعيد ٢٠- " بهي كتب مَنْ يُحَى الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيُمٌ [ سوره يَشِين ]" ان بوسيده مدُّ يول كوكون زندہ كرے گا۔ 'رب تعالىٰ نے قيامت كے اثبات كے ليے پہلى دليل سے بيش كى اللَّهُ يَبُدُونُ اللَّهُ لَيُعَلِّقَ اللَّهُ تَعَالَى مَى كُلُولَ كُوابِتَدَاءً بِيدِ الرَّتَابِ ثُمَّ يُعِيدُهُ يُعروه السَّولُونَاءَ گا۔اس بات کا توتم انکارنبیس کرتے کہ تہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، زمین وآسان کواللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، چاند ،سورج ،ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔تو کیا جورب مخلوق کو بیدا کرسکتا ہے وہ لوٹانہیں سکتا۔لہٰدا یا در کھو! ابتداء بھی اس نے بیدا کیا ہے اور دوبارہ بھی وہی لوٹائے گاوہی پیدا کرے گاشہ الّیہ تُرْجَعُونَ پھرتم اس کی طرف لوٹائے جاؤ کے۔اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی نیکی وبدی کا بورا بورا جائزہ لیا جائے گا اور پھر جز او سزاموكى بجراحساس موكاكدونيامين كيا كمايااوركياضائع كياو ينوم تنفوه السّاعة اور جَسُ دِن قيامت قائم ہوگی يُبُلِسُ الْمُجُومُونَ نااميد ہول كے مجرم -اس ليے كه دو دار الجزام، دارالعمل دنیاہ۔ وہاں تو کچھہیں ہوسکتا البتہ منتین کریں گے۔ کہیں گے رَبُّ مَا أبْه صرُنَا وسمِعْنَا ''اے بھارے يروردگار! بهم نے ويكيليا اور سليا فيارُ جعنا نَعُمَلُ صالِحًا لي بميس لوثادي تاكم ما يحظم لري يروردگارغ لَبَتْ عَلَيْنا شِقُوَتُنا [سوره مومنون اغالب آگئ ہمارے اویر ہماری بدیختی۔''اوریہ آرز وبھی کریں گے یہ آئیتھ۔ كانب الْقَاضِيه كاش كهيموت مجهضتم بى كرديتى-"ليكن بيسارى درخواسين ضائع مو جائیں گی وہاں پھنیں ہوسکے گا وَلَمْ یَکُنْ لَّهُمْ مِنْ شُرَکَآنِهِمْ شُفَعَوُّا اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے سفارش خلا ہری طور پردیکھا جائے تو رب تعالیٰ کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات بڑی بلندذات ہے ہماری اللہ تعالیٰ تک پہنچ نہیں ہے یہ جو ہمارے بائے ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں ہو وً لآءِ شُفعاءُ نَا عِندُ اللّٰهِ [سورہ یونس]" یہ ہمارے سفارش ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔" اور سورہ زمر پارہ نمبر عید کہ سے تھے مَا نَعُبُدُهُمُ إِلّاً لِیُقَرِبُونَا اِلَی اللّٰهِ ذُلُفی " ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بال کے بین کہ یہ ہماں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے شریک ان کے سفارش نہیں ہول گے۔ سفارش بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے شریک ان کے سفارش نہیں ہول گے۔ سفارش بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے شریک ان کے سفارش نہیں ہول گے۔ سفارش بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے شریک ان کے سفارش نہیں ہول گے۔ سفارش بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے شریک ان کے سفارش نہیں ہول گے۔ سفارش بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے شریک ان کے سفارش نہیں ہول گے۔ اس فی ط

آخرت میں سفارش کے لیے دوشرطیں:

کیونکہ سفارش کے لیے دوشرطیں ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔

ر بہلی شرط ہے کہ مَنُ شَهِدَ بِالْحَقِّ [ زخرف: ۸۶]''جس نے گوائی دی حق کی لین حق کو مانتا ہومومن ہو۔''مومن سفارش کر سکے گا۔

اوردوسری شرط ہے کہ مَنُ اَذِنَ لَهُ الرَّحُمْنُ وَ رَضِی لَهُ قَوُلاً ''جسُو المازت و رحل اور پند کیااس کی بات کو۔' جس کے لیے سفارش ہواس پررب راضی ہوایتی وہ مومن ہوکا فرنہ ہو سفارش کرنے والابھی مومن اور جس کے لیے سفارش ہوگ وہ بھی مومن مشرکوں کے لیے سفارش نہیں ہوگ ۔ و کانوُ ا بِشُرَ کَانِهِم کَفِرِیُنَ اور ہو جا کمیں گے اپ شرکوں کے لیے سفارش نہیں ہوگ ۔ و کانوُ ا بِشُر کَانِهِم کفِریُنَ اور ہو جا کمیں گے اپ شرکوں کے بارے میں انکار کرنے والے کہیں گے ہم تم سے بزار ہیں ۔ کمراس وفت کی بیزاری ہیں اور جن کوشریک کرتے تھے وہ کہیں گے ہم تم سے بزار ہیں ۔ مگراس وفت کی بیزاری کاکوئی فائدہ نہیں ہوگا جو پچھ کرنا ہے دنیا ہی میں کرلو و یکومَ تَقُومُ السّاعَةُ اور جس دن کاکوئی فائدہ نہیں ہوگا جو پچھ کرنا ہے دنیا ہی میں کرلو و یکومَ تَقُومُ السّاعَةُ اور جس دن

۔ قیامت قائم ہوگی یَسوُ مَسِیدِ یَّتَفَسوَّ قُوْنَ اس دن جداجدا ہوجا کمیں گے گروہ درگروہ بن جا کئیں گے۔ مومن الگ ہول گے۔ پھرمومنوں کے بھی درجات ہیں۔ جا کئیں گے۔ مومنوں کے بھی درجات ہیں۔ صدیق آکبر رہی ہم نیکی میں یکتا تھے :

حدیث پاک میں آتا ہے جنت کے آٹھ دروازے ہیں۔ایک دروازے کا نام باب الصلوة ہے، نماز والا دروازہ۔اس ہے وہ داخل ہوں گے جو کثرت کے ساتھ تفلی نماز ایر صقے تھے۔فرض تو پڑھتے ہی تھے۔ایک کانام باب الریآن ہے۔اس دروازے سے وہ داخل ہول گے جو کثرت سے روزے رکھتے ہول گے۔ایک کا نام باب الجہاد ہے۔اس سے وہ داخل ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ ایک کا نام باب الصدقہ ہے۔ اس سے وہ داخل ہوں گے جو کثرت سے خیرات کرتے ہیں۔ ایک کا نام باب التوبه ہے۔اس دروازے سے وہ داخل ہوں گے جو کثرت کے ہماتھ تو بہرتے ہیں۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ ایسے بندے بھی ہوں گے کہ جن کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے صدا کریں گے کہ وہ یہاں ہے داخل ہوں۔ ابو بکرصدیق ﷺ نے کہا حضرت! داخل تو بندہ ایک ہی دروازے ہے ہو گالیکن کوئی ایبا بندہ بھی ہوگا کہ آٹھوں دروازوں الا الرام عنه المرام المناه المناه المناه المناه المنه المنه المرام المنه المرام المنه المرام المنه المرام المنه المرام المنه امید ہے کہ آپ ان میں ہے ہوں گے۔'' کیونکہ حضرت صدیق اکبر ﷺ ہوشم کی نیکی میں پیش پیش تھے۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا مَنْ اَصْبَحَ مِنْکُمُ صَائِمًا تَمُ مِیں سے آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ بڑی گرمی کھی لیے دن تھے حضرت ابو بکر صدیق میں سے آج کس نے روزہ رکھا ہے۔ بھر آپ ﷺ نے فرمایا آج تم میں سے کس نے بیار ک

تیارداری کی بخابو بکر ﷺ نے کہا حضرت! میں نے تیارداری کی ہے۔ پھر فر مایا آج تم میں سے کس نے مسکین بیٹیم کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر ﷺ نے کہا حضرت! میں نے کھلایا ہے۔ کسی نے تم میں سے کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہے؟ عرض کیا حضرت! میں نے کی ہے۔ تو آنخضرت ﷺ نے جس نیکی کے متعلق بوچھاعرض کیا میں نے کی ہے۔ میں نے کی ہے۔ قو آبھی نہ بتلاتے ۔ مگر چونکہ پیغیبر کے سوال کے بعد خاموش رہنا گیا۔ تھا اس لیے بتاتے گئے ۔ حضرت صدیق اکبر ﷺ کواللہ تعالی نے تمام خوبیوں سے نوازا تھا۔

تاریخ بتلاتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر ﷺ بی خلافت سے زمانے میں ایک بوڑھیعورت جوان کے مجلے میں رہتی تھی اور اس کا کوئی سہارانہیں تھاتب یار وہدد گارتھی ۔ اس زمانے میں سب سے بڑی دفت یانی کی ہوتی تھی ۔ تبجد کے لیے جب اٹھتے تومشکیزہ یانی کا بھرکر کندھے برر کھ کر جاتے اور آ واز دیتے یانی والا آیا ہے۔وہ درواز ہ کھولتی منکے بھر کے آجاتے ۔حضرت عمر اللہ کے ول میں بھی خیال آیا کہ اس بور طی کو یانی لا کر دینے والا کوئی نہیں ہے بیکام میں کردیا کروں۔ جب سحری کے وقت جاکر پو چھتے تو بی بی کہتی بیٹا تم ے پہلے کوئی مظلے بھر گیا ہے۔ کہنے لگے یہ کون ہے جو مجھ سے نمبر لے جاتا ہے؟ یو جھانی بی! وہ کون ہے؟ بڑھیانے کہا کہ میں نہیں جانتی کی دن مسلسل مگرانی کرتے رہے لیکن اتفاق نہ ہوسکا۔ایک دن سوچا کہ ہجدتو پڑھنی ہے وہیں باہر مصلیٰ ڈال لیتا ہوں اورا نظار کرتا ہوں۔ یہ تبجد میں تھے کہ ایک آ دمی آیا آ ہستہ ہے درواز ہ کھٹکھٹایا گھڑے بھرنے اور جلدی سے نکل كيا حضرت عمر وبي نف في سلام پهيرا پيجهيدوز اور پکرليا فياذا هُوَ بِأَبِي بَكُو هِ اللهِ مِنْ ـ ديکھاتوابوبکرﷺ تھے۔ آج حالت میہ ہے کہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو بانس پر چڑھا تا ہے،اس کی نمائش کرتا ہے،اش بر چڑھا تا ہے (بڑھا نمائش کرتا ہے،اشتہار لگا تا ہے۔اپ باب دادا کی نیکی کوبھی بانس پر چڑھا تا ہے (بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے) اور کہتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں پوتا ہوں جس نے یہ نیکی کھی۔ چڑھا کر بیان کرتا ہے ) اور کہتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں پوتا ہوں جس نے یہ نیکی کوگوئی نہیں وہ لوگ نیکی کوکوئی نہیں ۔ وہ لوگ نیکی کرتے تھے کوئیں میں ڈال دیتے تھے۔رب تعالیٰ کے سواان کی نیکی کوکوئی نہیں جانیا تھا۔

امام زین العابد بین علی بن حسین رضی الله تعالی عنهماکی گھروں میں سحری کے وقت پائی دیا کرتے تھے۔ جب فوت ہوئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا پانی والانہیں آیا۔ عنسل ویے والوں نے دیکھا کہ ان کے کندھے پرمشکیزے کے نشان ہیں۔ بڑے چیران ہوئے کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے کندھے پرمشکیزے کے نشان ہیں۔ بڑے جیران ہوئے کہ انہوں نے تو بھی مشکیز واٹھایا نہیں نشان کیسے پڑ گئے ؟ شخفیق کے بعد معلوم ہوا کہ بیووی برزگ متھے جولوگوں کے گھروں میں پانی بھرتے تھے لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کہ بھرتے متھے

پس پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو جیئن تُمُسُونی جس وقت تم شام کرتے ہو۔ شام کی نماز ہے عشاء کی نماز ہے ۔ نمازوں کے بعد تسبیحات کا بڑا اثر ہے۔

## جار پیارے کلمات کا ذکر:

آنخضرت ﷺ نے فر مایا فرض نماز کے بعد تینتیس (۳۳) مرتبہ سجان اللہ ہینتیس ( mm ) الحمد بتداور جونتيس ( mm ) مرتبه الله أكبر، آيت الكرى ، استغفار تين دفعه الا إلسه إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَ هُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِیْں جو بڑھے گااس کے درمیان اور جنت کے درمیان موت کے سواکوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ موت آئے گی تو جنت میں چلا جائے گا۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ جار کلمات بر \_ بيار \_ بين سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلَا اِللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبَرِ اور تيراكلم كثرت كساته يراهو سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكُبَـرُ وَ لَا حَـوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ. اوريه بات مين كَل وفعه بيان كر چکاہوں کہ ور دوظا نف کے لیے وضوشر طنہیں ہے۔ سی جگہ بیٹھ کریڑ ھناشر طنہیں ہے ہے وضوير هسكتاب، طِلتي بجرتے ير هسكتاب، ليٹے ہوئے ير هسكتاب و جيس تُصْبحُون اور جس ونت تم صبح کرتے ہو۔ آ دمی صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھےاور اس کے بعد ¦ وردوطا نُف کرے۔

# وَاكْرِينِ ہے تعلیم دینے والے افضل ہیں:

اور یادر کھنا! قر آن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ پڑھنامفہوم ہمھنا ہزار رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔بعض لوگ درس کے دوران نتیج پھیرتے رہتے ہیں بیقطعا جا رُن تہیں ہے۔درس بوری توجہ کے ساتھ سنو ریسب سے بردی عبادت ہے اور بیدہ عبادت ہے كه جس كے ليے پينمبر بھيجے گئے ۔ اوركى دفعہ ن چكے ہوكہ آنخضرت ﷺ مسجد نبوى ميں داخل ہوئے تو ایک جگہ اللہ اللہ کرنے والوں کا حلقہ تھا اور دوسری جگہ پڑھنے پڑھانے والوں کا حلقه تفارآب على في حانوفر ما يا كلاً هُمَا عَلَى الْحَيْر دونون جماعتين فيرير بين ـ لكن آب اللهاس جماعت كے ساتھ بيٹھ كئے جويڑھ يڑھارے تھے اور فرمايا إنَّمَا بُعِثُتُ مُعَلِّمًا رب نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے اس لیے بیں ان بیں آ کر بیٹھ گیا ہوں۔ پھر سورج چڑھنے کے بعد دورکعت پڑھے اشراق کی۔تو حدیث ہے تر مذی شریف کی کہ اللہ تعالی عمرے كا تواب عطافر ماتے بين قامَّةً قامَّةً قامَّةً عَمل مكمل مكمل مكمل الله تعالى كى رحمت کے خزانے بہت وسیع ہیں گرہم لوٹنے والے نہیں ہیں ہمارے اندر کمی ہے۔ اور بیمسئلہ بھی سمجھ کیں کہاشراق کے لیے فجر کی نماز والا وضوضر وری نہیں ہے۔ انسان ہے وضوٹوٹ سکتا ہے دوبارہ کر لے۔ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھا رے گھر جاکریڑھ لے، دفتر جاکریڑھ لے۔ تو فر مایات بیج بیان کروشام کے دفت اور صبح کے ونت وَلَهُ الْحَمَدُ اوراس كے ليتريف بے في السَّمُواتِ وَالْارْضِ آسانوں میں اور زمین میں و عشیہ اور پچھلے بہر اللہ تعالیٰ کی تبیج بیان کرومثلاً عصر کے وقت و حِیْنَ تُظْهِرُونَ اورجس وقت تم ظهر کرتے ہواس وقت اللہ تعالیٰ کی تبیح بیان کرو یُخو جُ الُحَى مِنَ الْمَيَّتِ ثَكَالْمًا مِزنده كومرد عدنطفه مرده ماس يجه بيداكرتا ہے،انڈامردہ ہےال سے بچے نکلتا ہے، کافر ہے مسلمان پیدا ہوتے ہیں وَیُسخہ رِجُ المُميّة مِنَ الْحَيّ اورتكاليّا مِرده كوزنده عدانمان زنده ماس عنطف بيداكرتا ہے،مرغی زندہ ہےاں سے انڈہ پیدا کرتا ہے،نوح علیہ انسلام جیسے پیٹمبر ہے کنعان جیسا

ناری پیدا کرتا ہے و یُنحی الارُضَ بَعُدَ مَوْتِهَا اور زمین کوزندہ کرتا ہے مرجانے کے بعد اس کو سرسبز کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالی بیسب کھ کرتا ہے و کئے ذیک ہوجانے کے بعد اس کو سرسبز کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالی بیسب کھ کرتا ہے و کے ذیک تُنحو جُون اور اس طرح تم نکا لے جاؤ گے قبروں سے اپنے وقت پر للہذا اللہ تعالی کی قدرت کا ہرگزانکارنہ کرو۔



### ومن البية أن

خَلَقَكُمْ مِنْ ثُرَابِ نُحْرِإِذَا اَنْتُمْ بِنُكُرُّ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ الْبَرَ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ انْفُيْكُمْ أَزُوا كَأَلَّنْ مُنْفُوْ آلِكُهَا وَجَعَلَ بَيْنَاكُمُ مُودّةً وَرَحْمَةً ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ يِّبَعُكُرُونَ ﴿ وَمِنْ اليته خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَانْحَتِلَافُ ٱلسِّنَتِكُمُ وَالْوَانِكُمُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُتِ لِلْعَالِمِينَ ﴿ وَمِنْ الْيَهِ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالنِّعَا وَأُكُمْ صِّنْ فَضَلِهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ البِّهِ يُرِيكُمُ الْبِرْقَ خُوفًا وَحَمَا وَكُنِّالُ صِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَعْنِي بِلِوَ الْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا وَإِنَّ فِي ذَالِكَ كَايَٰتٍ لِقُوْمِ تِبِعُقِلُوْنَ®وَ مِنْ الْبِيَّهِ آنْ تَقُوْمُ التَّهَا فِي الْأَرْضُ بِأَمْرِه \* ثُمُّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُو اللَّهِ الْكَرْضِ إِذَا الْكَاكُمُ تَعُرُجُونَ الْكَرْضِ إِذًا الْنَاتُمُ تَعُرُجُونَ وَمِنُ اليَّهِ اور الله تعالى كى قدرت كى نشانيوں ميں سے سے اَنُ خَلَقَكُمُ يكاس نے بيداكياتم كو مِنْ تُرَاب ملى سے ثُمَّ إِذَآ أَنْتُمُ بَشَرٌ بِهِرْتُم السَان مو كر تنتشرون بكفرے بھرتے ہو و من اینة اوراس كى قدرت كى نشانيوں ميں ہے نے اُن خلَقَ لَکُمْ کہاس نے پیدا کیاتمہارے لیے مِنُ اَنْفُسِکُمْ تمہاری جانوں سے اُڈُوَ اجًا جوڑے لَّتُسْکُنُوْ آاِلَیُهَا تا کہتم سکون حاصل کروان ہے و جَعَلَ بِينَهُ كُمْ اوردُ ال دى الله تعالى في تهبار حدرميان مَّو دُهُ محبت وًّا

رَحُمَةً اورشفقت إنَّ فِي ذَلِكَ بِشك اس مين لايتٍ البنة نشانيال بين لِّقَوُم يَّتَفَكَّرُونَ اس قوم كے ليے جوغور وفكر كرتى ہے وَمِنَ ايلِه اوراس كى قدرت کی نشانیوں میں ہے ہے خوالت السّمانون آسانوں کا پیدا کرنا وَالْارُض اورزمين كا وَاخْتِلافُ الْسِنَتِ كُمْ اورتمهاري زبانون كامختلف مونا وَ ٱلْوَانِكُمُ اورتمهار \_رتكول كاإنَّ فِي ذَلِكَ لَاينتِ بِيَشَكَ اس مين البته نشانیاں ہیں لِلْعلِمِیْنَ جانے والوں کے لیے و مِنْ ایٹِه اوراس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے منامُکُم تمہاراسونا بالّیل رات کو و النّهار اوردن کے وقت وَابُتَغَاآوُ كُمُ اورتمهارا تلاش كرنا مِّنُ فَصَبِلَهِ اس كَصَل كو إنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ اللَّهُ اللَّاللّلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل کے لیے جو سنتی ہے و مِسنُ ایٹِ بے اوراس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے يُسرِيُكُمُ الْبَرُقَ كهوه وكها تابِتْهمين بجل خَوْفًا خُوف كے ليے وَّ طَهمعًا اور امید کے لیے وَ یُسنَزِّلُ اورا تارتا ہے مِنَ السَّمَآءَ آسان کی طرف ہے مَآءً يانى فَيُحْسى بهِ اللارُضَ ليس زنده كرتا باس يانى كور يعيز مين كو بَعُدَ مَوْتِهَا اس كمرجائے كے بعد إنَّ فِي ذَلِكَ بِشُك اس ميں الأيتِ البت نشانیاں ہیں لَفَوْم یَعْقِلُوْنَ اس قوم کے لیے جوعقل رکھتی ہے وَ مِنْ ایتِه اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے اُن تَفُوْمَ السَّمَاءُ کہ قائم ہے آسان وَالْأَرُضُ اورز مِين بِالْمُومِ ال كَحْمَ مِن ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمُ بَهِم وه جب بلائ

گاتہ ہیں دَعُوةً بلانا مِّنَ الْارُضِ زمین سے إِذَا اَنْتُمْ تَخُورُ جُونَ اجا نَكُمْ زمین سے نکلو گے۔

کل کے سبق میں بیان ہوا تھا کہ مومنوں کی باغوں میں عزت کی جائے گی اور جو
کافر ہیں اور آخرت کے منکر ہیں وہ پکڑ کرعذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ آخرت کے
منکر کہتے تھے کہ جب ہم مرکزمٹی ہوجا ئیں گےتو کون دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہ دوبارہ زندہ
ہونے کو بڑا بعید ہجھتے تھے۔ اس رکوع میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کے پچھ دلائل بیان
فرمائے ہیں کہ جوذات ان قدرتوں کی مالک ہے اس کے لیے تہمیں دوبارہ زندہ کرنا کوئی
مشکل نہیں ہے اور ان نشانیوں کوتم بھی مانتے ہو۔

### الله تعالى كى قدرت كى نشانيون كاذكر:

يورب ميں، ( كوئي پچچتم ميں ) كوئي ايشيا ميں، كوئي كہاں اور كوئي كہاں \_ بيكوئي معمولي بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حقیر قطرے میں آئکھیں بھی رکھیں ، کان بھی ، ہاتھ بھی ، باز وبھی ، ول ود ماغ بھی، یہاس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے وَمِنُ ایلِیَّ اوراس کی قدرت كن نا نيول بين سے إن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْ فُسِكُمْ كَاللَّدْ تَعَالَى فَي بِيداكِيهِ تمہاری جانوں میں سے اَزُوَ اجَا جوڑے، بیویاں۔از داج کالفظی معنی جوڑا ہے۔اللہ تعالیٰ نے سل انسانی کو چلانے کے لیے عورتیں پیدا فرمائیں مردوں کے لیے اور مرد پیدا فر مائے عور توں کے لیے۔ ایک ماں باپ سے اللہ تعالیٰ بح بھی پیدا کرتا ہے اور بچی بھی پیدا كرتا ہے۔ بسااوقات دوپيدا ہوتے ہیں ايك لڑكی ايك لڑكا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ تمہاری جانوں سے تمہارے لیے جوڑے پیدافر مائے گِتَسُٹُ مُنُو ٓ اِلَیُهَا تا کہ تم سکون حاصل کروان کے ساتھ مل کرے ور نیں مردوں سے سکون حاصل کریں اور مردعور توں سے سکون حاصل کریں وَ جَعَلَ بَیْنَکُمُ مَّوَدَّةً وَّرَحُمَةً اور ڈال دی، بنائی تمہارے درمیان محبت اور شفقت \_ بیمورتیس اور مرد پیدا کر کے ان کے درمیان محبت ڈالنے والا کون ے؟ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايْتٍ بِشُكاس مِين نثانياں مِين رب تعالىٰ كى قدرت كى لِّقَوْم يَّتَفَكَّرُونَ اس قوم كے ليے جوغور وَلَكركرنے والى ہے وَمِنُ ايتِه اور الله تعالىٰ كى قدرت كى نشانيوں ميں سے ہے ، دلاكل ميں سے ب خدا سے السّماواتِ وَالْأَرْضِ آ سانوں کا پیدا کرنااورز مین کا پیدا کرنا۔ یہ پہلا آ سان تہمیں نظر آتا ہے اس کے اوپر جھ آسان اور بين سَبْعَ سَسمُواتِ طِبَاقًا [سورة ملك]"سات آسان تهدية تهد، " بهران کے او پرعرش ہے جواعظم المخلوقات ہے حجم اورجسم کے لحاظ ہے عرش سب سے بڑی مخلوق ہے اس نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اور مرتبے اور در جے کے لحاظ سے آنخضرت ﷺ

تمام مخلوقات میں بلند ہیں۔ وَالْحُتِلَافُ ٱلْسِنَتِكُمُ اورتمهاری زبانوں كامختلف ہوناالله تعالیٰ کی قدرت کی نشانی اور دلیل ہے۔ سی جگہ کوئی بولی بولی جاتی ہے اور کسی جگہ کوئی بولی بولی جاتی ہے۔ پھرایک لفظ ایک زبان میں اچھے معنی میں استعال ہوتا ہے اور وہی لفظ دوسری زبان میں برے معنی میں استعال ہوتا ہے۔مثلًا نائی کا لفظ یہاں حجامت بنانے والے پر بولا جاتا ہے یعنی حجام کونائی کہتے ہیں اور مدراس ہندوستان کے علاقے میں نائی کتے کو کہتے ہیں۔ یہاں مہتر صفائی کرنے والے کو کہتے ہیں اور چتر ال کے علاقے میں مہتر سر دارکو کہتے ہیں ، یہاں ڈنگر حیوان کو کہتے ہیں اور بلوچستان میں ڈنگر دیلے <u>یتلے</u> آ دمی کو کہتے ہیں۔ بیہ بولیاں اور زبانیں مختلف کس نے بنائی ہیں۔ بیہ ہمارا حجموثا ساملک ہے یا کستان اس میں بتیں (۳۲) زبانیں بولی جاتی ہیں وَ اَلْوَ انِکُمْ اور تہارے رنگوں کامختلف ہونا۔ شکلیں دیکھومختلف ہیں ،رنگ دیکھوتو مختلف ہیں ،کوئی گورا ،کوئی کالا ،کوئی سرخ ہے ،کوئی گندمی ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی بتلا ہے، کوئی ذہین ہے، کوئی غبی ہے، کوئی اچھے اخلاق والا ہے،کوئی برےاخلاق والاہے۔

برجب آدمی جج پر جاتا ہے تو وہاں ان چیز وں کا سیح مشاہدہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں مسجد حرام میں کھڑا تھا کہ میر نے دائیں طرف ملک سوڈ ان کا ایک آدمی بڑا قد اور اتنا موٹا کہ میر ہے جیسے پانچ آدمی اس سے نکل سکتے تھے اور بائیں طرف انڈ و نیشیا کا آدمی کھڑا تھا جیسے بلی کھڑی ہے۔ میں دائیں طرف دیجتا تو پہاڑ کو دیجتا اور بائیں طرف والا میری پسلیوں تک بھی نہیں آتا تھا ہے کس کی قدرت ہے اِنَّ فِسے فرانی ذائیس کی تعالیم کے ساتھ میں نشانیاں ہیں لِلْ علی اُم کے ساتھ والوں کے لیے۔ کیونکہ زبانوں کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ اس لیے عالیمین لام کی زیر کے ساتھ والوں کے لیے۔ کیونکہ زبانوں کا تعلق علم کے ساتھ۔

آخضرت جی جب ججرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو دہاں یہودی بھی آباد سے بلکہ وہ وہاں کے بااثر لوگ سے وہ بولتے تو عربی سے مگر خطابی عبرانی زبان میں کھتے سے ۔ جیسے یہاں لوگ عمو ما پنجا بی بولتے ہیں مگر خطارہ و میں لکھتے ہیں۔ سرحد بلوچتان والے بولتے پشتو ہیں مگر خطارہ و میں لکھتے ہیں۔ تو وہ بولتے عربی شے اور خط عبرانی زبان میں لکھتے سے آنخضرت بھے کی پاس جب خطآتے سے تو بڑی دفت پش عبرانی زبان میں لکھتے سے آنخضرت بھے کے پاس جب خطآتے سے کوفر مایا کر تمہاری ڈیوٹی آتی تھی آپ بھی نے حضرت زید بن ثابت بھی جو بڑے ذبین سے کوفر مایا کہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم عبرانی زبان کھنی ، پڑھنی ، بولنی کی سو۔ ابوداؤ دشریف کی روایت میں ہے کہ انہوں نے تھوڑے سے عرصہ میں سکھی لی۔ پھر جب خطآتے تو حضرت زید بن ثابت بھی ہی بڑھتے اورآپ بھی آبی ہے جواب لکھواتے ۔ لہذاد وسری زبانیں بھی سکھنی چاہیں ہیاں دور میں بہت ضروری ہے۔

روی فوج میں جو سلمان سے ان کی وردیاں فوجی تھیں تخواجیں ملتی تھیں لیکن ان کو اسلحہ چلانے کی ٹرینگ نہیں دی جاتی تھی ان سے کھدائی کا کام لیتے ، خیے لگواتے ،سر کول پر دوڑاتے ، کھانا کچواتے ،گاڑیاں چلواتے ، ان کو بندوق تک چلانی نہیں سکھلائی ۔ اب از بکتان وغیرہ ریاستیں جب آزاد ہوئی ہیں تو ان کو اسلحہ چلانے کی ٹرینگ وینے کے لیے از بکتان وغیرہ ریاستیں جب آزاد ہوئی ہیں تو ان کو اسلحہ چلانے کی ٹرینگ وینے کے لیے پاکتانی وہاں گئے ہیں۔ ان میں اپنے صوفی عطاء اللہ صاحب کا بیٹا بھی ہے لیکن زبان کی وجہ سے دفت ہیں آتی ہے۔ ان کی زبان از بک ہے۔ وہ اردو، فاری ، پشتو نہیں سمجھتے کچھ تھوڑی بہت ترکی سمجھتے ہیں۔ وہاں سے بچھ علائے کرام آئے تھے جنہوں نے کہاتم ہماری سے امداد کرو کہ ہمارے بیوں کو تعلیم دو ۔ تو اس کے متعلق ہم سوچ رہے ہیں کے تقریباً بچاس جوں کا انظام نظر قالعلوم میں کیا جائے کیونکہ ان کے رہن سہن اور رہائش کا معیار بہت بلند

ہے۔تواس ز مانے میں مختلف زبانیں سیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔

# حضرت شیخ کی برطانیه میں ایک انگریز سے ملاقات:

انگلستان کے سفر میں ایک مقام برساتھیوں نے بڑی دعوت کا انتفام کیا اور اس میں ایک پڑھے لکھے انگریز کوبھی مدعوکیا کہ یا کتان ہے ہمارے بزرگ آئے ہوئے ہیں ان سے ملاقات کرو۔خیروہ آگیا۔اس نے ہمارے ساتھ کھانا تو نہ کھایا۔ کہنے لگا میں بہار ہوں بیاری کا کارڈ بھی اس نے دکھایا کہ بیں جھوٹ نہیں کہدر ہاتو م وہ سجی ہے آگروہ لوگ کلمه پرژه لیں اور بے حیائی ،شراب نوشی اور حرام خوری کو جھوڑ دیں تو وہ بڑےا خلاق والے ہیں۔اس نے میرے ساتھ ترجمان کے زریعے گفتگو شروع کی۔ کہنے لگاتمہیں یہاں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میں نے کہاتھوڑا ساعرصہ ہوا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ تننی در پھہر نا ہے؟ میں نے کہامصروف آ دمی ہول تھوڑ ہے سے عرصے کے لیے آیا ہوں وہ بھی ساتھی زبردی لےآئے ہیں۔اس نے مجھے یہ بھی یو جھا کہ ہمارے ملک میں تم نے کیا دیکھا ہے کیا تجزید کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے یہاں آئے ہوئے میں بائیس دن ہو گئے ہیں۔ میں نے تمہارے ملک میں جسم کے لیے ساری سہولتیں دیکھی ہیں روح کے لیے پچھنہیں دیکھا۔ د دسر کے لفظوں میں اس طرح کہ او کہ اس جہان کے لیے ساری سہولتیں ہیں آخرت کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے۔اس نے تین دفعہ کہا گڈ، گڈ، گڈ، یہ نے سیجے تجزید کیا ہے۔ میں نے اس وفت محسوس کیا کہا گر میں انگریزی زبان جانتا ہوتا تو میں اس کو براہ راست سمجھا تا اور بہت کچھ مجھا تا ۔ تو اس ز مانے میں مختلف زبانیں اس ارادے ہے سیکھنی جیا ہمییں کہ کہیں تبلیغ کی نوبت آئے تو بندہ سمجھا تو سکے۔

وَ مِنُ اینِهِ اورالله تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے مَنامُ کُمُ بالَّیُل

وَ النَّهَادِ تَمْهاراسونارات کواوردن کو \_ نیند بھی اللّٰہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اینے وقت پراگرآ دمی کود و حاردن نیندنهآئے تو یا گل ہوجائے ۔ بورایا گل نہجی ہونیم یا گل تو ہو جائےگا۔طبی نقطہ نگاہ سے جوان آ دمی کے لیے چوہیں گھنٹوں میں سے سات گھنٹے سونا کافی ہے۔اس سے زیادہ سونا اچھانہیں ہے اور بوڑھے آدمی کے لیے جاریانچ گھنٹے کافی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بھوک بھی نعمت ہے کہ بھوک اس وقت کگے گی جب معدہ صحیح ہو گا اور معده يحيح موكاتوجهم كاسار انظام يحيح موكا وَابْتِه غَآ وَكُمُ مَنْ فَضُلِهِ اورتمهارا تلاش كرناالله تعالی کے رزق کو میرسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کوئی رات کو کما تا ہے کوئی ون كوكما تا ب يسليكس في بنائع بين إنَّ فِسى ذلك لَايْتِ بِشُك البنة الله مين نثانیاں ہیں لِّفَوْم یَّسُمَعُونَ اس قوم کے لیے جوتنی ہے۔ سننے کا مطلب یہ کہ مانتی ہے۔ کہتے ہیں کہ فلاں آ دمی میری بات نہیں سنتا یعنی نہیں مانتا وَمِنُ ایشِهِ اور الله تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں ہے ہے پُریٹکُمُ الْبَرُقَ کہ دکھا تا ہے وہ مہیں بجلی خَوُفًا خوف کی خاطر و طَمَعًا اور طمع کی خاطر۔ آسانی بجلی گرنے سے آدمی مرتے ہیں، جانور مرتے ہیں، مکان جل جاتے ہیں ، بڑا بڑا نقصان ہوجا تا ہےاور طمع بھی ہوتا ہے کہ بارش ہوگی گرمی میں كى آئے گى، يانى كى قلت دور موگى و يُنزّلُ مِنَ السَّمَآءَ مَآءً اوروه بروردگارآسان كى طرف سے يانى اتارتا ہے فيس محى بد الكارُضَ يس زنده كرتا ہے اس كے ذريع زمین کو بَعُدَ مَوْتِهَا اس كمرجانے كے بعد إِنَّ فِي ذَلِكَ كَايَاتٍ بِشُكَاسَ میں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کہ زمین خشک تھی بارش کے بعد تر وتازہ ہوگئی کیکن لِّـقَوْم يَعْقِلُونَ ال قوم كے ليے جوعقل ركھتى ہے جوعقل سے كام لے وَ مِنْ اليلَّةِ اور الله تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے اَنُ تَفْ وُمَ السَّمَ اَءُ کہ قائم ہے آسان

وَالْارْضُ اورزمین بامُوه الله تعالی کے حکم سے دیکھوآج چھوٹی جمارتوں کے ینچکتنی دیواریں اورستون ہوتے ہیں لیکن دیکھو! آسان کتناوسیج ہے گرینچے نہ کوئی دیوار ہے نہ کوئی ستون ہے۔ پھراوپر نیچے سات آسان ہیں کسی کے نیچے کوئی دیوار اور ستون نہیں آ ہے اور زمین اپنی جگہ قائم ہے۔ سائنسدانوں کا اس میں اختلاف ہے کہ زمین ساکن ہے یا متحرک ہے۔اس کے متعلق انہوں نے بڑی لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں لیکن قرآن یاک سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین ساکن ہے متحرک نہیں ہے۔اس کا ایک قرینہ پیجی ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ زمین قائم ہے شہ اِذَا فَعَاكُمُ دَعُوَةً مِّنَ الْأَرُضِ بَهِرجس وقت بلائے گاتنہیں بلاناز مین ہے۔اس طرح كه حضرت اسرافیل علیه السلام بگل پھونگیں گے تو تمام لوگ مشرق ومغرب والے، شال وجنوب والے انتھے ہوجائیں گے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کو ہریا کرے إِذَا أَنْتُ مِهُ تَخُورُ جُونَ احِا مَكُ تَم زَمِين سے نكلو كے۔ بيا الى عرب كوسا منے ركھ كرفر مايا كه وه مردوں كو دن کرتے تھے۔اس کا پیمطلب نہ بھھنا کہ جوقبروں میں دنن کیے جاتے ہیں وہ تو نکلیں گے اور جن کوجلا دیا جا تا ہے یا پرندے اور محصلیاں کھا جاتی ہے وہ حاضر نہیں ہوں گےنہیں بلکہ سب آئیں گے۔رب تعالیٰ نے قدرت کی نشانیاں بیان فر مائی ہیں مین کر بھی اگر کوئی ا نکار کرے تو پھراس کی ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔



وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوْتِ وَالْرَضْ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ﴿ وَهُو الَّذِي بَيْنَ وُالْخَالَقَ ثُمَّ يُعِينُهُ وَهُوَ اهْوَنُ عَلَيْهِ \* وَلَهُ الْمَثَلُ الْاعْلَى فِي السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿ صَرَبٌ عَلَيْهُ لَكُمْ مِّثَكَّا مِّنَ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرِيًاء فِي مَا رَبَرَ قُلِكُمْ فَانْتُمْ فِيْهِ سَوَاء تَعَافُونَهُمْ كَنِيفَتِكُمْ انْفُسُكُمْ كَنْ إِلَى نُفَصِّلُ الْإِينِ لِقَوْمِ تِيَعْقِلُونَ ® بِلِ اللَّهِ اللَّذِينَ ظَلَمُ وَآ الْمُواءَهُمْ يِغَيْرِعِلْمِ فَمَنْ يُعَدِّرِي مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَا لَهُ مُ مِنْ تُصِرِينَ "فَأَقِمُ وَجَعَكَ لِلدِّيْنِ حِنينًا وْظُرْتَ اللَّهِ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا وَلَاتِينِ لِلْ إِنْكُ لِغَلْق الله ذلك الرين الْقَيْمُ والْكِنّ أَكْثُرُ التَّأْسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْرِ وَاتَّقُونُهُ وَاقِيْمُواالصَّلُوةَ وَلَاتَكُونُوَامِنَ الْشُرِكِينُ ۗ

وَلَهُ اوراس كے ليے ہمنُ فِي السَّمُواتِ وه كُلُوق جُوآ سانوں مِن السَّمُواتِ وه كُلُوق جُوآ سانوں مِن ہم وَ الْارُضِ اور جُوز مِن مِن ہم مُحلِّ لَّهُ قَانِتُونَ سب كسب اللَّ فرماں بردار مِن وَهُوَ الَّذِي اور وہ وہ ى ہم يَبُدُو اللَّحَلُق جُوابِتذاءً بيدا كرتا ہم كُلُوق وَ اللَّذِي اور وہ وہ اللَّ كُلُوق اللَّحَلُق جُوابِتذاءً بيدا كرتا ہم كُلُوق وَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اور بيال پر بہت مى آسان ہم وَلَهُ الْمَشَلُ الْاَعْلَى اوراس كے ليے ہمائل صفت فِي بہت مى آسان ہم وَلَهُ الْمَشَلُ الْاَعْلَى اوراس كے ليے ہمائل صفت فِي السَّمُواتِ آسانوں مِن وَالْارُضِ اور زمين مِن وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ اور السَّمُواتِ آسانوں مِن وَالْارُضِ اور زمين مِن وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ اور

وه غالب ہے حکمت والا ہے ضَرَبَ لَکُمْ بیان کی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مَّثَلاً ایک مثال مِّنُ اَنْفُسِکُمُ تمهاری جانوں ہے هَلُ لُکُمُ کیا ہے تمہارے کیے مِّنُ مَّا مَلَکَتُ اَیُمَانُکُمُ ان میں ہے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بِين مِّنُ شُوَكَآءَ كُونَى شريك فِي مَا دَزَقُنكُمُ اس چيز ميں جوہم نے تمہيں روزی دی ہے فَانْتُمُ فِیُهِ سَوَ آءٌ کِسَتُم سباس میں برابر ہوجاوُ تَخَافُونَهُمُ تُم ڈرتے ہوان سے کیجیئفَتِگُمُ اَنْفُسَکُمْ جیسا کہتم خوف کھاتے ہوا بنی جانوں سے كذلك نُفصِلُ اللاين اسطرح ممتفسل كساتھ بيان كرتے ہيں آیتی لِقَوُم یَّعُقِلُونَ اس قوم کے لیے جوجھی ہے بَل اتَّبَعَ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْآ بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اُھو آءَ ھُے م اپنی خواہشات کی بغَيُر عِلْم عَلَم كِ بغير فَمَنُ يَّهُدِئ يُس كون مدايت درسكتا ہے مَنُ أَضَلُّ اللَّهُ جَس كُواللَّه تَعَالَىٰ نِے كُمراه كرديا وَمَا لَهُمْ مِّنُ نَّصِويُنَ اورَ ہِيں ہےان كے ليكوئى مددكرنے والا فسأقِم وَجُهَكَ لِلدِّيُن بِس آب قائم كريس ايخ چہرے کودین کے لیے حنیفًا کیک سُوہو کر فِيطُرِتَ اللَّهِ لازم پکڑواللّٰہ تعالیٰ کی فطرت كو الَّتِي فَعَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا وه جس يرالله تعالى في بيدا كيالوگول كو لا تَبُدِيلَ لِخَلَقِ اللهِ نهين تبريلي الله تعالى كى بنائى مولى چيز مين ذلك الدِّينُ الْقَيِّمُ يَهِى دِينَ مُضِوط بِهِ عِيامٍ وَلْكِنَّ الْكُثُرَ النَّاسِ لَيكن اكثر لوك لا يَعُلَمُونَ تَهِينَ جَانِةً مُنِينِينَ إِلَيْهِ الى كَاطرف رجوع كرنے والے مو

الله تعالی کے لیے کوئی کام مشکل نہیں:

كل كى آيات ميں الله تعالى كى قدرت كى نشانياں بيان موئى بيں \_الله تعالى فرماتے ہیں سے چندنشانیاں صرفتمہاری توجہ کے لیے ہیں ورنہ وَلَهُ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَالْاَرُض اور اسى كے بليے ہے وہ مخلوق جو آسانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ آسانوں میں فرشتے ہیں ، زمین میں انسان ہیں ،جنات ہیں ،حیوانات ہیں ، کیڑے مکوڑے ہیں ان کورب تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے اور اس کے اختیار میں ہیں اور اس نے اپنا اختیار کسی کنہیں دیا کے لَّ لَّهُ قَانِتُونَ سب کے سب اس کے فر مال بردار ہیں۔خوش سے ہوں یا بے بسی سے ہوں وَ هُوَ الَّذِی اور الله تعالیٰ کی ذات وہی ہے یَبْدَوُّا الْخَلْقَ جو ابتداءً بيداكرتا بخلوق كو ثُمَّ يُعِيدُهُ بهروه رب المخلوق كولوثائ كا قيامت آئ كى جس میں کوئی شک وشیبیں ہے و کھنو آھون عکیہ اور بیاس پر بہت ہی آسان ہے۔ بیاللہ تعالی نے ہمارے تمہمارے مجھانے کے لیے فر مایا ہے کہ دوبارہ پیدا کرنااس کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ کہ سی چیز کا دوبارہ بنانا پہنیت پہلی مرتبہ بنانے کے آسان ہوتا ہے۔ورنہ الله تعالی کے لیے نہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا کوئی مشکل ہے اور نہ دوبارہ پیدا کرنامشکل ہے وَ لَهُ الْمَثَلُ الْأَعُلَى فِي السَّمُواتِ وَالْآرُضِ اوراس كے ليے جاعلی صفت آسانوں میں اور زمین میں \_اللہ تعالی کی سب سے بردی صفت ہے کا الله الله في صديث ياك مين آتا ہے اَفْضَلُ الذِّحُو لَا إلله إلاَّ اللَّهُ "مْمَام اذكار مين عافضل رين ذكر لاالدالاالله ب- "ذكراتناى بلاالدالاالله- بالكلم يرهنا بيتويورايرهو لا السه الا

# شرك كے دوكى ايك مثال:

آگاللہ تھا گئے میں ہے۔ اس سے پہلے میا ملکٹ ایک مثال دی ہے۔ اس سے پہلے میا ملکٹ ایک مثال دی ہے۔ اس سے پہلے میا ملکٹ ایک ما مفہوم سمجھ لیں۔ جہاد میں اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح عطافر مائے تو دشمن کے جو آدمی قیدی ہوتے ہیں ان کے متعلق قرآن میں تفصیل ہے کہ تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ قیدیوں کے ساتھ قیدیوں کا تبادلہ کر لو۔ آخر جنگ میں تمہارے ساتھی بھی تو قیدی ہوئے ہیں ان کے قیدی دے کرا ہے قیدی لے لو۔ جنگ میں تمہارے ساتھی تھی تو قیدی ہوئے ہیں ان کے قیدی دے کرا ہے قیدی لے لو۔

الله الله والمرك مورت بيه احمان كرواور مفت ربا كردو\_

ایک ایک آدمی کے جرمانہ لے کرچھوڑ دو کہ بھتی ایک ایک آدمی کے جرمانہ لے کرچھوڑ دو کہ بھتی ایک ایک آدمی کے

بد لے استے چسے دواورا پے قیدی لے لو۔

اور چوش صورت میہ ہے کہ ان کے مردول کو غلام اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لو۔اس کا طریقہ میہ ہوتا تھا کہ امیر لشکر قیدی کو دائیں ہاتھ میں پکڑتا اور مجاہد کے دائیں ہاتھ میں دے دیتا کہ میہ تیراغلام ہے یالونڈی ہے۔ چونکہ وہ دائیں ہاتھ سے پکڑا تا اور میددائیں الله تعالى فرماتي بين صَوَبَ لَكُمُ مَّ فَلا مِّنُ أَنْفُسِكُمُ بِيان كَى إِللَّهُ تَعَالَى نے ایک مثال تمہارے لیے تمہاری جانوں سے هل لَکُمْ مِنْ مَّا مَلَکَتُ اَیُمَانُکُمْ کیا ہے تہارے لیےان میں ہے جن کے تہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں مِّنُ شُوكَاءَ فِي مَا دَزَقُنكُمُ كُولَى شريك اس ميں جوہم نے تہيں روزى دى ہے فَانْتُمُ فِيُهِ سَوآةً پستم سب اس میں برابر ہوجاؤ۔مطلب بیہ ہے کہ بیہ جوتمہار ےغلام اورلونڈیاں ہیں کیاتم برداشت کرتے ہو وہ تمہاری جائیداد میں برابر کے شریک ہوجائیں حالانکہ وہ بھی تمہاری طرح انسان ہیں ۔ تمہارارشتہ بھی آ دم علیہ السلام سے ملتا ہے ان کا بھی آ دم علیہ السلام سے ملتاہے جوضر وریات تمہاری ہیں ان کی بھی وہی ہیں، جو بشری بقاضے تمہارے ہیں ان کے بھی ہیں صرف اعتباری فرق ہے کہتم ان کے مجازی مالک ہواور وہ تمہارے غلام ہیں اور تم یہ برداشت نہیں کرتے کہ وہ تہاری جائیداد میں برابر کے شریک ہوجا تیں تَخَافُونَهُمْ تم ورتے ہوان سے کے جینے فیزنگ م اُنفسٹ کم جیسا کہم خوف کھاتے ہوا بی جانوں سے کہ مشترک جائیداداور مال ہوتو حصہ دار کا خطرہ رہتا ہے کہ شترک چیز میں تضرف کرنے میں وہ ناراض نہ ہوجائے یا تقشیم کرانے لگے یا کم از کم یہ یو چھے کہ میری اجازت کے بغیرتم نے یے کام کیوں کیا ہے۔ تو غلام اور لونڈیوں سے تم اس طرح ڈرتے ہو کہ اگر وہ تنہاری جائیداد میں برابر کے شریک ہو جا تمیں تو وہ بھی تم ہے پوچھیں گے اس لیے تم ان کواپنی جا تیدا داور مال میں شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہواور نہ برابرتشکیم کرنے کے لیے تیار ہوتو پھراللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے شریک تھہراتے ہو؟ جبکہ مخلوق رب تعالیٰ کے ساتھ کوئی نسبت نہیں رکھتی

۔ ظالمو! سوچوتو سہی کہ خالق اور مخلوق کا کتنا فرق ہے؟ مخلوق،رب کی کیسے شریک بن گئی؟ تو فرمایاتم ان سے ڈرتے ہوجیسے ایک دوسرے سے ڈرتے ہو کے ذلیک نُفَصِلُ الایتِ لِقَوُم يَعْقِلُونَ الى طرح بم تفصيل كے ساتھ بيان كرتے ہيں آيتيں اس قوم كے ليے جو سجھتی ہےاور جوشبھنے کے لیے تیار نہ ہواس نے سن کے بھی نہیں ماننا اور ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ان کے شرک کے جوازیر کوئی دلیل نہیں ہے بسل اتَّبعَ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْ آ اَهُ وَاءَ هُ مُ اللَّهُ بِيروى كَي ان لوگول نے جوظالم ہیں شرک کرنے والے ہیں اپنی خواہشات کی بسغیر عِلْم علم کے بغیر۔شرک سب سے بڑاظلم ہے۔سورہ لقمان آیت نمبر المِينِ مِن يُنبُنَى لَا تُشُرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّوٰكَ لَظُلُمٌ عَظِيُمٌ ''السِّاللَّهِ إِنَّ الشَّر تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کر بے شک شرک بڑاظکم ہے۔''اورمشرک ہے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے اور مشرک کے یاس شرک بر کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ اپنی خواہشات بر چلتے ہیں اور حق کو قبول کرنے کے لیے تیارنہیں ہیں تو پھراللہ تعالیٰ ایسوں کی گمراہی کا فیصلہ کر دیتے ہیں فِیمَنُ يَّهُدِئ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ پُس كون بدايت دے سكتا ہے جس كوالله تعالی نے مراه كر ديا۔

جبرأ الله تعالى نه سي كو كمراه كرتا ہے اور نه ہدایت دیتا ہے:

اورگراہ اللہ تعالیٰ انہی ظالموں کوکرتا ہے جواپی خواہشات کوچھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ابتداءً اور جبراً کسی کوگراہ نہیں کرتا اور یہ بات میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ آ دمی ایمان اور کفرا فتیار کرنے میں مجبور نہیں ہے ف مَن شَدَّة فَلْیُو فَمِنُ وَمَنُ شَدَّة فَلْیُو فَمِنُ وَمَنُ شَدَّة فَلْیَکُفُو اسورة الکہف آ' کیس جو چاہے اپنی مرضی ہے ایمان لائے اور جو چاہے اپنی مرضی سے کفرا فتیار کرے۔' نہ رب تعالی زبروسی کسی کوایمان ویتا ہے اور نہ کسی کوزبروسی کا فر بناتا ہے۔سورة البلد میں فرمایا وَهَدَیْنُ نُسِد کَا اللّٰ جُدَیْنِ '' اور ہم نے اس کودورا سے بتلا بناتا ہے۔سورة البلد میں فرمایا وَهَدَیْنُ نُسِد کُولیان دیتا ہے اور نہ کسی کو دورا سے بتلا

دية بين ـ "إمَّا شَاكِرًا وَّإمَّا كَفُورًا [سوره دهر]" ياتواس راسة يرجل يرب جس ير الله تعالى كاشكر هويا كفركاراسته اختيار كرے ـ "وَالَّهٰ نِينَ جَاهَدُو افِيْنَا لَنَهُدِينَّهُمْ سُبُلِّنَا [ سورة العنكبوت]" جولوگ كوشش كرتے بيں ہمارے بارے ميں ہماري طرف آتے بيں ہمان کوہدایت کے راستے پر چلنے کی تو نیق دے دیتے ہیں۔'اور دوسری طرف فَلَمَّا زَاعُوا أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمُ [سورة صف] " يس جب وه مير سے حلے تو الله تعالى نے ان کے دلوں کوٹیٹر ھاکر دیا۔'' تو انسان ایمان اور کفر میں مجبور نہیں ہے کیکن جس نے اپنے لیے کفر کو بسند کرلیا اورالہ تعالیٰ نے اس کی گمراہی برمہر لگا دی تو پھر کون اس کو ہدایت دے سکتا ے؟ وَمَا لَهُمْ مِّنُ نُصِويُنَ اور نہيں ہان كے ليے كوئى مددكر في والا نه دنيا ميں ان کوکوئی اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے بیا سکتا ہے، نہ قبر میں ، نہ میدان محشر میں اور نہ دوزخ ہے کوئی ان کو بچاسکے گا۔ان مشرکوں کے اعتراضات سے متاثر نہ ہوں فَاقِمْ وَجُهَکَ لِلدِيْنِ حَنِيْفًا پِس آبِ قَائمُ كريس اين چرے كودين كے ليے يك مُو موكر۔ آب كارخ دین کی طرف ہو۔ بیآ ہے ﷺ کوخطاب کر کے ہمیں تمہیں بلکہ قیامت تک آنے والی امت كوسمجها ياجار ماہے كہتم حق كوبيان كروباطل كى تر ديدكرواحسن طريقه كے ساتھ فيلطسوَ ت اللَّهِ الَّتِي فَطَوَ النَّاسَ عَلَيْهَا الله تعالى كى فطرت كولازم بكر وجس يرالله تعالى في الله کو پیدا کیا ہے۔ وہ فطرت اسلام ہے۔ اسلام ایک فطری مذہب ہے کہ اگر کسی آ دی نے غلط ماحول میں یرورش نہ یائی ہوتو بالغ ہونے براس کے سامنے اسلام پیش کرواسلام کے اصول بتلا وُ تو ده فورأاسلام قبول كرلے گا۔

آج مسلمانوں کا کر داراشاعت اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے: دوتین دن ہوئے ہیں'' پاکتان''اخبار میں ایک خبرشائع ہوئی ہے کہ چندسالوں

میں برطانیہ میں تقریباً دس ہزارعور تیں مسلمان ہوئی ہیں ان کا بیان ہے کہ اسلام امن چین کا . ماحول دیتا ہے اسلام بڑعمل کر کے رب ملتا ہے اور اس بڑعمل کر کے دنیا وآخرت کی کامیا بی نصیب ہوتی ہے۔اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر آج مسلمانوں کا وجود اور کر دار رکاوٹ ہے دوسرے کواسلام قبول کرنے ہے روکتا ہے۔ اٹلی کامشہور مؤرخ جارج برنارڈ شاجس کی تاریخی اور افسانوی کتابیں لوگ بڑے ذوق وشوق سے پڑھتے ہیں اس کوفوت ہوئے آ ٹھ نوسال ہوئے ہیں۔اس نے بڑے دھڑ لے اور زور دار الفاتظ میں پیش گوئی کی کہ سو سال کے اندراسلام ساری دنیایر حیما جائے گا۔لوگ اسلام قبول کرنے پرمجبور ہوں گے۔ اس سے لوگوں نے بوجھا کہتم خودمسلمان کیوں نہیں ہوتے ؟ تو جارج نے جو جواب دیا اس کوس کرحقیقت بیر ہے کہ ہماری گردنیں جھک گئی ہیں۔اس نے کہا کہ اسلام سیا ندہب ہے گر مجھے ان مسلمانوں میں بیٹھنا گوارانہیں ہے بیلوگ برے کردار کے مالک ہیں۔وہ او نیج طبقے کا آ دمی تھاوز ریوں مشیروں ،سفیروں میں بیٹھتا تھااور وہ سارے زائی ،شرانی ، ا بدمعاش، بےنماز ہوتے ہیں۔

آج مسلمان کا وجود اسلام تبول کرنے میں رکا وٹ ہے اور ایک وقت وہ تھا کہ امام احمد بن خبل کے جنازے کو د کی کر تمیں ہزار یہودی، عیسائی، مجوی مسلمان ہوئے تھے۔ اس وقت لوگ تھوڑے ہوتے تھے مگر اپنے بزرگوں کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ امام احمد بن خبل کے جنازے میں تقریباً سولہ لاکھ آ دمی شریک ہوئے۔ مسلمانوں کی وضع قطع نشست و برخاست کو د کی کر ، ان کی شکل وصورت کو د کی کر امام کے ساتھ عقیدت اور محبت کو د کی کر اسا کم شکل و النصاری و المحبوس "تمیس اور محبت کو د کی کر اسا کہ وگئے۔ "اور آج مسلمانوں کو د کی کر کوگ نفرت کرتے ہزار یہودی، میسائی، مجونی مسلمان ہوگئے۔ "اور آج مسلمانوں کو د کی کر کوگ نفرت کرتے ہزار یہودی، میسائی، مجونی مسلمان ہوگئے۔ "اور آج مسلمانوں کو د کی کر کوگ نفرت کرتے

ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ان میں بیٹھنا گوارانہیں ہے۔ انتہائی افسوں کا مقام ہے ہرمسلمان کواپنے گریبان میں منہ ڈال کرد کھٹا چاہیے کہ زبان سے تو میں اسلام اسلام کرتا ہول لیکن میرے چرے پر بھی اسلام ہے یانہیں۔میری شکل وصورت اور وضع قطع اسلام کے مطابق ہے یانہیں ہے؟

فرمایا کا تَبُدِیْلَ لِخَدُقِ اللّهِ نهیں تبدیلی الله تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز میں۔ وہ فطرت اسلامی ہے اسلام قیامت تک سچار ہے گا ذلِک الله یُنٹ الْقَیّم کی دین مضبوط ہے سچا ہے۔ اس دین قیم کی تغییر کے لیے الله تعالیٰ نے بیغیر بھیجے اور سب سے آخر میں حضرت محدرسول الله بھی کومبعوث فرمایا۔ اب آپ بھی کی ذات گرامی کے بعد قیامت تک کوئی پیغیر پیدائیس ہوگا۔

### امت نے دین پھیلانے کی ذمہداری کو نبھایا : .

آنخضرت ﷺ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بید فرمہ داری امت کے کا ندھوں پر ہے الحمد بلند! امت نے اس فرمہ داری کو نبھایا ہے۔ یہ ہمارے ملک پاکستان ، ہندوستان ، افغانستان اور بنگلہ دیش اور آس پاس کے علاقوں میں اسلام کی حفاظت کا ظاہری سبب حضر ہے مجد دالف ثانی شاہ احمد سر ہنگئ کے کارنا ہے ہیں۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوگ کی علمی قربانیاں ہیں اور شاہ ولی اللہ محدث وہلوگ کے پورے خاندان کے علمی اور مجاہدانہ کارنا ہے ہیں۔ پھر آ گے ان کے شاگر دور شاگر وجنہوں نے اس کام کوآ گے جلایا اور انہوں نے مدارس قائم کیے جن میں دار العلوم دیو بند، مظاہر العلوم دہلی ڈھا بیل کہ جانان میں موجود ہے۔ آج تم دوسرے علاقوں میں جو صرف نام مسلمانوں والے ہیں کہ بی کا نام فاطمہ ہوگا اور بی کا نام عبداللہ ہوگا باتی جائوں میں جاؤں صرف نام مسلمانوں والے ہیں کہ بی کا نام فاطمہ ہوگا اور بی کا نام عبداللہ ہوگا باتی

اسلام کا ظالموں نے ان سے سب کچھ چھین لیا ہے کہ روس میں ستر سال تک پابندی رہی کہ کو کی شخص نہ قرآن پڑھے کراہ رنہ کلمہ پڑھ سکتا تھا۔ قرآن پڑھنے پراور نماز پڑھنے پریزائے موت تھی۔ کچھ علائے کرام نے تہہ خانوں میں جھپ چھپا کر کام کیا جس سے کلمہ نے گیااور یہ کہ جم مسلمان ہیں۔

توفر مایا یہ وین مضبوط ہے وَلٰ بِحِنَّ اَکُفَرَ النَّاسِ لَا یَعُلَمُونَ لیکن اکثر لوگ نہیں جانے مُنیبِیْنَ اِلَیْهِ ای رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں وَ اتَّقُوهُ اور رب تعالیٰ سے ڈرواور کی سے نہ ڈرواور رب تعالیٰ کی طرف رجوع کے لیے سب سے بری چیز نماز ہے۔فر مایا وَ اَقِیْ مُوا الْصَّنَالُوةَ اور قائم کرونماز۔جونماز نہیں پڑھتا اس کومسلمان کہنا بھی مشکل ہے۔صحابہ کرام ﷺ بے نماز کومسلمان نہیں سجھتے تھے اس لیے ساتھ ہی فر مایا وَ لَا تَکُونُ نُوا مِنَ الْمُشُو کِیْنَ اور نہ ہو جاؤ مشرکوں میں سے۔

صدیت پاک بیس آتا ہے مَنُ تَوکَ الصَّلُو اَ مُتَعَمِّدًا فَقَدَ کَفَوَ ''جس کے ایک نماز دانستہ چوڑ دی وہ کھلاکا فرہوگیا۔' اور آج گھر کے گھر غرق ہیں کفر میں ،جن کے اندر نماز کا احساس بھی نہیں ہے۔ اور جو نماز پڑھتے ہیں ان کو نماز کے آ داب ہی کاعلم نہیں ہے۔ یہ مے نماز کو باقی کس طرح رکھنا ہے۔ عور تیں لمجناخن نہیں ہے۔ یہ ہم نے نماز کو باقی کس طرح رکھنا ہے۔ عور تیں لمجناخن رکھ لیتی ہیں ان پر ناخن پالش لگاتی ہیں۔ ململ کے باریک دو پٹے میں نماز پڑھتی ہیں اور نگک ٹیڈی لباس میں نماز پڑھتی ہیں۔ ان تمام صور توں میں قطعاً نماز نہیں ہوتی۔ اپ تگھروں کی نگرانی کرنا تمہاری ذمہ داری ہے اگر وضوکرتے وقت تاک کے کوکے والے صوراخ میں پانی نہ ڈالاتو نماز قطعاً نہیں ہوگی۔ کا نئے پہنے ہوئے ہیں اور شسل ضروری ہے اگر سوراخ میں پانی نہ ڈالاتو نماز قطعاً نہیں ہوگا۔ان چیز دب کا ظاکر دادرا ہے اعمال کوضا کے اگر سوراخ میں پانی نہ ڈالاتو نماز قطعاً نہیں ہوگا۔ان چیز دب کا ظاکر دادرا ہے اعمال کوضا کے اگر سوراخ میں پانی نہ گیا قطعاً عسل نہیں ہوگا۔ان چیز دب کا ظاکر دادرا ہے اعمال کوضا کو

# نه كرو \_الله تعالى جميس نماز برصن كى توفيق دے اور شرك سے محفوظ فرمائے \_



مِنَ الذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْاشِيعاً وَكُلُ حِزْبِ إِمَالَى فِهِمْ فَرِحُونَ ﴿ وَاذَا مَسَ السَّاسَ مُؤْدَعُوا رَبَّهُ مُرَعُيْنِينَ فَرَعُونَ وَإِدَا مَسَ السَّاسَ مُؤْدَعُوا رَبَّهُ مُرَعُيْنِينِينَ فَرِحُونَ ﴿ النَّاسَةُ مُولِيَّهُمُ النَّا النَّامَةُ مُرَبِّيهِمُ النَّا النَّامَ النَّهُ النَّهُ النَّامَةُ وَاللَّهُ النَّامَةُ وَاللَّهُ النَّالَةُ النَّالِينَ النَّالِينَ اللَّهُ مُنْ وَلِكُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالِينَ النَّالِينَ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللللِّلِي اللللللِّلِي الللللللللِّلِي

مِنَ الَّذِينَ اللَّولُول مِينَ فَوَّ الْحِبُول الْمِينَ اللَّولُول مِينَ اللَّذِينَ اللَّولُول مِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ذخيرة الجنان

تَعُلَمُونَ لِسَ عُقْرِيبِ تَم جان لوك أَمُ أَنْ زَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلُطْنًا كيا بم نے نازل کی ہےان پر کوئی سنداور دلیل فَھُو یَتَ کُلُّمُ پس وہ کلام کرتی ہے بــمَا اس چیز كمطابق كَانُوا بِهِ يُشُركُونَ جس كى وجهت وه شرك كرتے بيل وَإِذَآ اَذَقُنَا النَّاسَ رَحُمَةً اورجس وقت بم جَكُهات بيل وكول كورجمت فَو حُوا بها خوش ہوجاتے ہیں اس پر وَإِنْ تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ اورا كر چَنِيجَى ہِان كوكوكى تكليف مِهِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيْهِمْ بِسِبِ السَ كَجُوآ كَيْ بِعِجابِ النَّ كَمِ بِالْعُولِ فِي إِذَا هُمْ يَفْنَطُونَ احِيانك وه نااميد بهوجات بن أوَلَمْ يَرَوُ اكيان بين ويكانهون يْ انَّ اللَّهَ يَبُسُطُ الرِّزُقَ بِشُك اللَّدَتِعَالَى كَشَادِهُ كُرْمَا بِرِزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ جس كے ليے جا بتا ہے وَ يَقُدِرُ اور تَكَ كرتا ہے إِنَّ فِي ذَلِكَ بِ شك اس مين الأيت البترنشانيال بي لِقَوْم يُوْمِنُونَ ال قوم كے ليے جوايمان لاتی ہے۔

## فرقه بندی کی مذمت، شیعه پہلافرقه:

اس سے پہلے میں تھا کہ فَاقِمُ وَجُهَکَ لِلدِّیْنِ حَنِیْفَا '' آپ قائم کریں اپنے چہرے کودین کے لیے یک مُو ہوکراوراللہ تعالیٰ کی فطرت کولازم پکروجس پراس نے لوگوں کو بنایا ہے۔'' وہ فطرت اسلام ہوتو حید ہے۔ جواس فطرت کے خلاف چلے گاوہ فرقہ بندی کا شکار ہوگا۔لہٰذا آ گے فرقہ بندی کی خدمت بیان کی گئی ہے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مِنَ الَّذِیْنَ فَرَّقُولًا دِیْنَهُمُ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا وَکا اُنْدِیْنَ فَرَّقُولًا دِیْنَهُمُ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا وَکا اُنْدِیْنَ فَرَّقُولًا دِیْنَهُمُ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا وَکا اُنْدِیْنَ فَرَّقُولًا حِیْنَهُمُ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا

جوہمی سلسلہ ہؤگا وہ گروہ بندی ہوگی۔ کلمہ پڑھنے والوں میں پہلافرقہ شیعہ کافرقہ ہے جس نے اسلام میں فتورڈ الا ہے۔ جب حضرت عثمان کے شہید کر دیئے گئے عبداللہ بن سہاکی شرارت کی وجہ ہے اور شور کی نے حضرت علی کے کافش کی کہ سے افتر ان ختم ہوجائے۔ حضرت علی کے اس کوشش کو دیکھ کرسبائی پارٹی بچرگئی۔ (کیونکہ فارجی بھی سبائیوں میں سے تھے۔ نواز بلوچ مرتب) توانہوں نے سوچا کہ اگر امیر معاویہ فارجی بھی سبائیوں میں سے تھے۔ نواز بلوچ مرتب) توانہوں نے سوچا کہ اگر امیر معاویہ کے اور حضرت علی کے گا۔ تو حضرت علی کے کامنصوبہ بنایا۔

حضرت على ﷺ كى شہادت:

ایک روایت کے مطابق اس طرح ہے کہ انہوں نے ایک عورت کوآ گے کیا جس پر عبد الرحمٰن ابن مجم مرادی نامرادفریفتہ تھا اس عورت نے اس کو کہا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرلوں گی اس شرط پر کہ بیتین چیزیں مجھے دے۔

/). .... غو اتين ہزار درہم مہرلول گی۔

س) .....ایک غلام لول گی۔

سې) .. .. اورعلی کاسرلول گی **\_** 

حضرت علی ﷺ عموماً صبح کی نماز کے لیے اندھیرے میں مسجد جاتے تھے۔ رمضان السبارک کی بیسویں تھی وہ شیطان راہتے میں بیٹھ گیا۔ جب حضرت علی ﷺ گزرے تو ان پرحملہ کر دیا۔ اس وقت تو وفات نہ ہوئی لیکن زخم اسنے کاری سے کہ جانبر نہ ہو سکے۔ تو خیریہ تو طویل و عریض قصہ ہے۔ تو اسلام میں پہلافرقہ شیعہ کا ہے جس نے دین میں فتورڈ الا۔ جس کا بانی عبد اللہ بین سبا ہے۔ یہ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی ﷺ کے گروہ میں عبد اللہ بین سبا ہے۔ یہ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی ﷺ کے گروہ میں

سے ہیں۔ نو فر مایاان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے وین میں تفرقہ ڈالا اور ہو گئے گروہ درگروہ کُلُّ جِزُبِ ہِبِمَا لَکَیْھِمُ فَوِحُونَ ہِرگروہ اس چیز پر جواس کے پاس ہے خوش ہے۔ ہرعقیدے والا اپنے عقیدے پر خوش ہے۔ یہودی اپنے عقیدے پر عیسائی اپنے عقیدے پر ، مجوی اپنے عقیدے پر خوش ہیں ، ہندواپ عقیدے پر خوش ہیں ۔ حالانکہ ہندووں میں اپنے لوگ بھی ہیں جو عورتوں کی پوجا کرتے ہیں اور عورتیں مردوں کی پوجا ہر تی ہیں ۔ ان کے ہیں۔ سانپ کی پوجا کرتے ہیں، درختوں اور دریاوک کی بوجا کرتے ہیں۔ ان کے کسی بررگ نے اس دریا کے پائی سے سل کیا تھا تو یہ ان کے زد کی متبرک ہوگیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ درخت کے پوجا شروع کر دی۔ درخت کے پوجا شروع کر دی۔ درخت کے پوجا شروع کر دی۔

درخت کی بوجا ہوئی ہے جہاں کوئی بزرگ بیٹھا ہے ،محض پھر کی بوجانہیں ہوئی اس پھر کی بوجا ہوئی ہے جوکسی بزرگ کی شکل میں تراشا گیا۔

تو فرمایا برگروہ جوابی پاس رکھتا ہے اس پرخوش ہے حالانکہ عقل سے کام لینا چاہیے اور جوتی اور چوجی ہے اس پرخوش ہونا چاہیے ۔ اللہ تعالی نے عقل سب کودی ہے اگر اس کواستعال کر نے تو کھوٹی کھری بات کو پر کھسکتا ہے ۔ غلط بات پرخوش ہونا نادانی ہے۔ وَ اللّهُ مُسَلّ اللّهُ اللّهُ مُحْلِصِیْنَ لَهُ اللّهُ ا

# صحت اور بیاری سب الله تعالیٰ کی طرف ہے :

انسان کا مزاج ہے کہ جب پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر رب تعالیٰ کو پکارتا ہے اس وقت رب اس کو یاد آتا ہے۔ غریب آدمی جلدی پکارتا ہے امیر ذرا دیر سے۔ ہاں! امیر آدمی صحیح العقیدہ ہوتو بات علیحدہ ہے۔ مثال کے طور پر مال دار بیار ہوگا تو وہ پہلے ڈاکٹر وں اور حکیموں کی طرف رجوع کرے گا۔ تھک ہار کے جب بے بس ہوجائے گا تو پھر رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا۔ اکثر امیر آدمی جب ہر طرف سے ناامید ہوجاتے ہیں تو آکر کی جب ہر طرف سے ناامید ہوجاتے ہیں تو آکر کہتے ہیں حضرت جی! دعا کر واللہ تعالیٰ مہر بانی کرے۔ ادرغریب کو جب تکلیف پہنچی ہے تو پہلے قدم بی پر کہتا ہے اے پر دردگار! میرے پاس تو پھیس ہے میر اتو صرف تو ہے۔ تو تو پہلے قدم بی پر کہتا ہے اے پر دردگار! میرے پاس تو پھیس ہے میر اتو صرف تو ہے۔ تو پہلے قدم بی پر کہتا ہے اے پر دردگار! میرے پاس تو پھیس ہے میر اتو صرف تو ہے۔ تو نے بی کرم کرنا ہے۔ تو فر مایا جب ان کو تکلیف پہنچی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی

طرف رجوع كرتے ہوئے ثُمَّ إِذَا آذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحُمَةً چرجب ربان كوا ين طرف سے رحمت چکھا تا ہان کو صحت دے دیتا ہے، تکلیف سے نجات دے دیتا ہے إِذَا فَرِيُقٌ مِّنُهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشُرِكُونَ احِيانك الكيكروه الناس سے استے رب كے ساتھ شرك کرنے لگتا ہے رب تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا تا ہے۔ جب صحت یاب ہو گیا تکلیف دور ہوگئ تو پھر کیا کہتا ہے ڈاکٹر بڑا قابل تھا تھیم بڑا ماہر تھا۔وہ کہتا ہے کہ میں نے دوائیس بڑی فیمتی استعال کی ہیں ،میراوکیل بہت تجربہ کارتھا اس نے بڑی محنت کی ہے۔اگر جہان ظاہری اسباب کا نام لینا کوئی گناہ ہیں ہے گراعتا درب تعالیٰ کی ذات پر ہونا جا ہے۔ یہ کہنا چاہیے کہ فلاں سبب بنا، شفارب تعالی نے دی ہے۔ ذریعہ وکیل بنا اللہ تعالی نے مجھے مقدمہ سے نجات دی ہے۔ رب تعالیٰ کا نام پہلے ہواور سبب کا بعد میں ہو۔ اسباب کو اسباب سمجھو کی لوگ اعلیٰ ہے اعلیٰ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں قیمتی سے قیمتی ادو سے استعمال کرتے ہیں لیکن شفانہیں ملتی اعلیٰ ہے اعلیٰ وکیل ہوتے ہیں اور مقدمہ ہار جاتے ہیں۔اساب میں اثر تو رب تعالیٰ نے رکھنا ہے۔تو فرمایا کہ جب رب تعالیٰ مہر بانی کر ویتے ہیں رحمت کر دیتے ہیں تو ایک فریق ان میں سے اینے رب کے ساتھ شرک کرنے لكتاب لِيَكُفُرُوا تاكمانكاركردي بِمَآ اتَّيْنَهُمُ اللَّعتكاجوبم في النكوري ب صحت دی ، مال دیا ، ریا کی دی۔رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَــمَتَعُوُا کیں تم فائدہ اٹھالو۔ کب تك فائده الله الله أكن فَسَوُفَ مَنْ عُلْمُونَ لِي عَقريبِهم جان لوك يب آئكي بند مو نے کی دیر ہے دود ھادود ھاور یانی کا یانی ہوجائے گااور کسی مشم کا کوئی خفااور پردہ باتی نہیں رے گا۔آ گاللہ تعالی نے شرک کے رومیں فرمایا آمُ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلُطْنَا كيا ہم نے نازل کی ہے ان پر کوئی دلیل کیا کسی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلال بزرگ،

ولی، صاحب قبر کواختیاردے دیا ہے کہ وہ لوگوں کی مشکل کٹائی، حاجت روائی کرے یاان کے پاس کوئی دلیل ہے فَھُو یَتَکُلَّمُ بِمَا کَانُوْا بِهِ یُشُو کُونَ پس کلام کرتی ہے اس چیز کے مطابق جس کی وجہ سے بیشرک کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ایس کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی بلکہ بیاز خود شرک کرتے ہیں اور اپنے لیے جہنم کا سامان پیدا کررہے ہیں وَاِذَ آ اَذَقُنَا النَّاسَ رَحْمَةً اور جس وقت ہم چھاتے ہیں لوگوں کور حمت فَوِحُوا بِهَا خوش ہو جاتے ہیں اس پر۔گری تھی بارش ہوئی، موسم بدلاخوش ہوئے۔ پہلے غریب تھے مال دار کر حیاخوش ہوگے وَاِن تُسطِبُهُ مُ وَیا خوش ہو گئے،اولا ونہیں تھی رب تعالیٰ نے اولا ددے دی خوش ہوگے وَاِن تُسطِبُهُ مُ سَبِاس کے جوان کے مسیّفَةٌ اوراگر پہنچی ہے ان کو تکیف بِمَا قَدَّمَتُ اَیُدِیْهِمُ بسبباس کے جوان کے باتھوں نے آگے بھیجا ہے۔

## تكاليف كنا مول كا كفاره اور درجات كى بلندى كاسبب:

اکٹر انسانوں کو جو تکالیف آتی ہیں وہ ان کے گناہوں کا وبال ہوتی ہیں۔اکٹر اس
لیے کہا کہ پیغمبروں کو جو تکالیف آتی ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتیں کیونکہ پیغمبرتو
معصوم ہوتے ہیں۔ اہل حق کا بہی نظریہ ہے۔ پیغمبروں کو جوتکلیفیں آتی ہیں وہ ان کے
درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں اور اس لیے آتی ہیں کہ ان کے چے تتبعین ان کے نقش
قدم پرچلیں ان تکالیف پرصبر کریں۔

صدیث پاک میں آتا ہے کہ آنخضرت ﷺ ہے بوچھا گیا آئ الناس اَشَدُّ بَلاءً

''حضرت یو رَمَا کیں کہ انسانوں میں ہے سب سے زیادہ آکی فیں کن کو پیش آتی ہیں قَالَ اللهُ اَلَّا اُلَّهِ اِللَّهُ اَلَّا اُللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اللَّهُ اَللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يُبُتَ لَى الرَّجُلُ عَلَى قَدُرِ دِينِهِ جَنَّاكَى كادين موتاب اتناى اس كاامتخان موتاب " لیکن عام لوگوں کو جوتکلیفیں آتی ہیں وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں إِذَا هُـــم يَقُنَطُونَ احانك وه نااميد جوجاتے ہيں۔رب تعالی کی رضت سے نااميد ہونا گناه ہے اور ربتعالی کے عذاب سے بخوف ہونا بھی گناہ ہے۔اس کیفر ماتے ہیں کہ آ تلایہ مان بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَآءِ "ايمان دوچيزول كرميان بـالله تعالى سِيدُرتا بهي رہےاوراللہ تعالیٰ کی رحمت کا امید واربھی رہے۔'' اُوَ لَہے میں سِرَوُا کیانہیں ویکھاان الوكول في أنَّ اللَّهَ يَبُسُطُ الرِّزُق بِشك الله تعالى كشاده كرتا برزق لِمَن يَّشَآءُ جس کے لیے جاہے و یَقُدِرُ اور تنگ کرتا ہے۔رزق کا کشادہ اور تنگ کرنا اللہ تعالی کا کام ہے۔اللہ تعالیٰ کے سوانہ کوئی رزق تنگ کرسکتا ہے نہ کشادہ کرسکتا ہے۔مومن آ دمی کارزق ا گرکشادہ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرے گاز کو ۃ دےگا ، قربانی دےگا ، حج کرےگا ، فطرانددےگا، اچھےکام کرےگا اور پُر اآدی شرابیں ہے گا، بدمعاشیاں کرےگا اِنَّ فِسی ذلِک کاینت بے شک اس میں نشانیاں ہیں رب تعالی کی قدرت کی لیکن کس قوم کے لیے لِقَوْم یُوْمِنُونَ اس قوم کے لیے جوایمان لاتی ہے۔ضدی کے لیے سب نشانیال بے کاریں۔



فَالْتِ ذَا الْقُرْبِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ يُرِيْدُونَ وَجُهُ اللَّهِ وَأُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِعُونَ ﴿ وَمَا الْتَكْتُمُ مِّنْ لِابَالِيرُبُواْ فِي آمُوالِ النَّاسِ فَكَل يَرْبُواْ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا اَيَنَتُمْ مِن زَكُوةِ تُرِيدُ وَن وَجْهَ اللهِ فَأُولِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ® ٱللهُ الَّذِي خَلَقًاكُمْ ثُمَّ رِنَ قَكُمْ ثُمَّ يُونِينَكُمُ ثُمَّ يُحِينَكُمُ فَمُ يُحِينَكُمْ هَلَ مِنْ شُرِكَا لِكُمْ مِنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ مَلْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَال عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ظَهُرَ الْفُسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَكْرِيمَا كُسَبَتُ أَيْدِي غُ التَّاسِ لِيُذِيْقَهُ مُ بِعَضَ الَّذِي عَمِلُوْ الْعَلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ ®قُلُ سِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ كَانَ ٱكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِينِ الْقَيِيمِ مِنْ قَبُلِ أَنْ يَالِّنَ يَوْمُ لَّلُا مُرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ يَوْمَيِنِ يَصَّلَ عُوْنَ ® مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِعًا فَلِا نَفْسِهِمْ يَمْهَدُ وْنَ اللَّهِ يَنِي الَّذِيْنَ الْمُنْوَاوَعَلُوا الصَّلِحْتِ مِنْ فَضْلِمْ اتَّهُ لَا يُحِتُ الْكَفِرِيْنَ@

فَانَتِ بِس دے دو ذَاللَّهُ رُبلی حَقَّهُ قَرِی رشته دار کواس کاحق وَ الْمِ مُسَلِّی مُنَدَ اللَّهِ عَلَیْ مِی وَالْمِسُکِیْنَ اور مسکین کو وَابُنَ الْسَبِیُلِ اور مُسافر کو ذلِک خَیْرٌ بیبهتر ہے لِلَّذِیْنَ ان لوگوں کے لیے یُویدُونَ وَجُهَ اللَّهِ جَواراده کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی

رضاكا وَأُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور يهى لوگ بين فلاح يائے والے وَهَآ التَيْتُمُ اور جُوتُم دية بهو مِّنُ رَبًا سود لِيَر بُوا فِي آمُوال النَّاس تاكه برُهے وه لوگوں کے مالوں میں فلا یَـرُبُوا عِنْدَ اللّٰهِ پس وہ نہیں بڑھتااللہ تعالیٰ کے ہاں وَمَا النَّيْتُمُ مِّنُ زَكُوةٍ اورجوتم دية موزكوة تُريندُونَ وَجُهَ اللَّهِ إراده كرتَ موالله تعالى كى رضاكا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ لِي يَهُ الرَّاكِ مِن كهوه اينا اجرد گنا کرنے والے میں اَللّٰهُ الَّذِي الله تعالٰي كي ذات و بي بے خلفَكُم جس نے پیدا کیاتم کو تُکھ رَزَقَکُم پھرتمہیں روزی دی تُکھ یُسِینیُکُم پھرتمہیں مارے گا ثُمَّ يُحْيِينُكُمْ پَرْتَهِمِين زنده كرے گا هَلْ مِنْ شُوَكَآئِكُمْ كياہِ تہارے شریکوں میں سے کوئی مَّنْ یَّفْعَلُ جوکرے مِنْ ذٰلِکُمْ مِّنْ شَیْ عِال چيزوں ميں سے كوئى چيز سُبُ خنة باك ہاللہ تعالى كى ذات و تَعلى اور بلند ے عَمَّا يُشُركُونَ اس سے جوتم شرك كرتے ہو ظَهَرَ الْفَسَادُ ظاہر ہو حِكا فساد فِي الْبَوِّ مُشَكِّى مِين وَالْبَحُو اور سمندر مِين بِمَا كَسَبَتْ أَيُدِى النَّاسِ ب سبباس کے جو کمایا ہے لوگوں کے ماتھوں نے لیے نیے قبلے متاکہ چکھائے اللہ تعالیٰ لوگوں کو بَعُضَ الَّذِی عَمِلُوا لِعض ان کاموں کا بدلہ جوانہوں نے کیے بِينِ لَعَلَّهُمْ يَرُجِعُونَ تَاكِهُوهُ وَالْبِنَّ آجَا نَبِن قُلُ سِيْرُوا فِي الْأَرْضَ آبِ ائِ يَغْمِر كَهِد بِي جِلُورْ مِين مِين فَانْظُرُوا لِيسِ وَيَكُمُو كَيْفَ تَحَانَ كِيها تَهَا عَاقِبَةُ الَّذِينَ اسْجَام إن لوكول كا مِنْ قَبْلُ جواس سے يبلے عظ كَانَ الْحُشَرُهُمُ

مُشُورِكِيْنَ ان مِيں سے اکثر شرک کرنے والے سے فاقِم وَجُهَک پِس قائم رکھا ہے چہرے کو لِللّهِ یُنِ الْقَیّم سید ہے دین کی طرف مِن قَبْلِ پہلے اس سے اَن یَّاتِی یَوُم ہے کہ آئے وہ دن لاَ مَرَدٌ لَهٔ جس کے لیے ٹلنا نہیں ہے مِنَ اللّهِ الله تعالیٰ کی طرف سے یَوْمَئِد یَصَدُّعُونَ اس دن جداجدا ہوجا کیں گَ مَن کُفَرُ جس نے کفر کیا فَعَلَیٰهِ کُفُرُهُ پِس اسی پراس کے نفر کا وبال ہوگا وَ مَن مَن کُفَرُ جس نے کفر کیا فَعَلَیٰهِ کُفُرُهُ پِس اسی پراس کے نفر کا وبال ہوگا وَ مَن عَمِلَ صَالِحًا اور جس نے کمل کیا اچھا فَلاَنفُ سِهِمُ پِس اپِی جانوں کے لیے عَمِلَ صَالِحًا اور جس نے کمل کیا اچھا فَلاَنفُ سِهِمُ پِس اپِی جانوں کے لیے یَمُهَدُون مَن تیاری کررہے ہیں لِیہ جُسِون اللّه فِی اللّه فِی اللّه کیا ایک اللّه تعالیٰ ان لوگوں کو امَنوُ اجوا یمان لائے وَعَمِلُ وا الصّلِحٰ اللّهِ اللّهِ اللّهِ فَاللّهِ اللّهِ فَاللّهُ اللّهِ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ ا

# مال خرچ کرنے کی جگہیں:

اس سے پہلی آیت کر یہ ہے۔ ان اللّٰه یَبُسُطُ الرِّرُق لِمَن یَّشَآءُ وَ یَقْدِدُ

'' بِشُک اللّٰہ تعالیٰ رزق کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔' چونکہ
رزق کا ذکر تھا تو آگے اس کے خرچ کرنے کی جگہیں بیان فرما کیں۔ فرمایا فَسانِ ذا الْقُورُ اللّٰی حَقَّهُ پس دے دوقر بی رشتہ دارکواس کا حق وَ اللّٰهِ مسْکِیْنَ اور مسافر کواس کا حق و ذلِک حیر میں بہتر ہے لِسَلَّذِیْنَ یُویْدُونَ وَ وَابُنَ السَّبِیْلِ اور مسافر کواس کا حق دو ذلِک حیر میں بہتر ہے لِسَلَّذِیْنَ یُویْدُونَ وَ وَجُسَمَ اللّٰهِ ان لوگوں کے لیے جوارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضاکا وَاُولَئِیکَ هُمُ اللّٰهِ ان لوگوں کے لیے جوارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضاکا وَاُولَئِیکَ هُمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

اور آخرت میں بھی۔اس سے پہلے مال کے ہاتھ سے نکل جانے کا ذکر تھا کہ قریبی رشتہ داروں کو دیتا ہے، جس سے بظاہر مال کم داروں کو دیتا ہے، مسافر وں کو دیتا ہے، حس سے بظاہر مال کم ہوتا ہے کین حقیقتا بڑھتا ہے۔اس کے مدمقابل آ گے سود کا بیان ہے کہ اس سے مال تو بڑھتا ہے کین اس میں برکت نہیں ہوتی۔

## سوداورصدقه کی وضاحت:

فرمايا وَمَا النَّيْتُمُ مِّنُ رَّبًّا اورجوتم دية بوسود لوكول عقرض ليت بواورسود كے ساتھ واليس كرتے ہو لِيَو بُوا تاكروہ بڑھے فين آمُوالِ النَّاس لوگوں كے مالول میں فَلا یَسو بُوا عِنْدَ اللَّهِ پس وہ بیں وہ بیں برد صتا الله تعالیٰ کے ہاں۔ سودخوروں کوجوتم مال ویتے ہووہ اللہ تعالی کے ہا تہیں بڑھتا وَمَا اتّینہ مِن ذَکوةِ اور جوتم دیتے ہوز کوة تُويْدُونَ وَجُهَ اللهِ اراده كرتے موالله تعالى كى رضاكا فَاُولَا فِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ یس بہی لوگ ہیں اینے اجرا ورثو اب کودگنا کرنے والے۔ زکو ق دینے سے مال میں کوئی کی نہیں ہوتی حالانکہ ظاہری طور پرسودے رقم برھتی ہے اورز کو قاسے کم ہوتی ہے۔ اس مقام بریشخ الاسلام مولا ناشبیرا حمرعثانی تنے جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد مغربی پاکستان میں سب سے پہلے پر جم اہرایا تھا۔اس مقام پر لکھتے ہیں .... "لین سود بیاج سے گو بظاہر مال بڑھتا دکھائی دیتا ہے کیکن حقیقت میں وہ گھٹ رہا ہے جیسے کسی آ دمی کا بدن ورم سے پھول جائے وہ بہاری یا پیام موت ہے اورز کو ۃ نکالنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ مال کم ہوگا فی الحقیقت وہ بڑھتا ہے ہے کسی مریض کا بدن مہل اور تنقیہ سے گھٹتا دکھائی وے مگرانجام اس کاصحت ہو۔ سود اور زکوۃ کا حال بھی انجام کے اعتبار \_ ايهاى جهلور " يَهُ حَقَ اللَّهُ الرِّبوا وَ يُربِي الصَّدَقَاتِ [سوره بقره] "الله

تعالی سود کومٹا تا ہے اور صدقات کو بڑھا تا ہے۔' تو سود کی رقم بظاہر بڑھتی نظر آتی ہے کیکن وہ مال کا ورم ہے سوجن ہے جو ہلاکت تک لے جائے گی۔اورز کو قسے بظاہر مال گھٹتا نظر آتا ہے مگرتم اس کواس طرح متمجھو بدن میں جب مواد فاسدہ جمع ہوجاتے ہیں تو اطباءلوگ اس کو جلاب دیتے ہیں کہ اس کے فاسد مادے خارج ہوجا تیں۔ ظاہری طور برجلاب لینے والا آ دمی کمزوری محسوس کرتا ہے کیکن ہیاس کے لیے صحت کی علامت ہوتی ہے۔ پہلے محکماء کا طریقه علاج برا آسان اورز وداثر ہوتا تھا۔ وہ مریض کوسب سے پہلے جلاب دیتے تھے تا کہ جو فاسد مادے اکتھے ہوئے ہیں ذہ خارج ہو جائیں۔ فاسد مادوں ہے کئی طرح کی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں عموماً کہتے ہیں کہ جھوٹے بیچے کو ڈوا ہو گیا ہے حیصاتی کھڑکتی ہے۔ بیسب بلغم وغیرہ معدے اور حصاتی میں جمع ہو جاتی ہے بچوں کوتم کسٹرول بلاؤ وہ ٹھیک ہو جا ئیں گے اور کسی علاج کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب تک وہ مواد فاسدہ بدن سے نکل نہیں جا کیں گے بیچے کو صفحت نہیں ہوگی۔بلغم دوائیاں کھلانے سے تحلیل نہیں ہوتی اور معدہ اس کو جلدی بہضم کرتا ہے۔ کسٹرول کا جلاب دو گے اندرصاف ہو جائے گانہ ڈوا رے گانداور کچھرے گا۔

یہ ساری تقریراس صورت میں ہے کہ رہا ہے سود مرادلیا جائے۔ جبکہ اس آیت کریمہ کی ایک دوسری تفسیر بھی کرتے ہیں کہ دبئو سے مرادوہ زیادتی ہے جوکسی لین دین کے معاطعے میں کی جائے۔ مثلاً ایک شخص دوسرے شخص کو اس نیت سے تخفہ دیتا ہے کہ وہ مجھے اس سے بہتر تخفہ دے گاتو یہ اللہ تعالی کے ہاں نہیں بوھتا کیونکہ اس کا ارادہ اچھا نہیں ہے اس لیے تو اب سے محروم رہے گا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں اَللّٰهُ الّٰذِی خَلَقَکُمُ اللّٰہ تعالی کی ذات وہ ہے جس نے تہیں بیدا کیا شُم دَزَقَکُمُ بھراس نے تہیں رزق دیا شُم تعالی کی ذات وہ ہے جس نے تہیں بیدا کیا شُم دُزَقَکُمُ بھراس نے تہیں رزق دیا شُم تعالی کی ذات وہ ہے جس نے تہیں بیدا کیا شُم دُزَقَکُمُ بھراس نے تہیں رزق دیا شُم

یُمِینُکُمُ پھروہ مہیں مارے گا اُنہ میں بینے کم پھروہ مہیں زندہ کرے گا قیامت والے دن هَلُ مِنُ شُو کَآئِکُمُ کیا ہیں تہمارے شریکوں میں سے جن کوتم نے رب کا شریک بنایا ہوا ہے مَّنُ یَّفُ عَلُ مِنُ ذَلِکُمُ مِنْ شَیْ عِ جَو کریں ان کا موں میں سے کوئی کام متہیں پیدا اللہ تعالیٰ نے کیارزق وہ دیتا ہے مارے گا بھی وہی ، دوبارہ زندہ بھی وہی کرے گائے ہے ہی جو یہ کام کر سے ؟ ہرگز گائے ہے نے جن کورب تعالیٰ کا شریک بنایا ہے ان میں سے کوئی ہے جو یہ کام کر سے ؟ ہرگز نہیں! سُنہ خنهُ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے و تَعلیٰ اور بلند ہے عَمَّا یُشُو کُونَ نُریک بنایا کے ان کا کوئی شریک نہیں ہے ، نہ ذات میں ، نہ اس چیز سے جو تم شرک کرتے ہو۔ رب تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے ، نہ ذات میں ، نہ صفات میں ، نہ اس کے افعال میں ۔

### فسادات ہمارے اعمال کا نتیجہ:

رب تعالی فرماتے ہیں طَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحُرِ طَاہِر بُو چِكافسادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحُرِ طَاہِر بُو چِكافسادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحُرِ طَاہِر بُو چِكافسادُ عِن النَّاسِ بِسِبِ اس كِ وَولاول كِ الْمَقُول نِهِ مَا كَى بِ لَوق اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالْبَحُر عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالْبَحُر عَلَى اللَّهِ وَالْبَحُر كِمَاتُهُ فِی الْبَوْ وَالْبَحُر كَمَاتُهُ فِی الْبَوْ وَالْبَحُر كِماتُهُ فِی الْبَوْ وَالْبَحُر كَمَاتُهُ فِی الْبَوْ وَالْبَحُر كِماتُهُ فِی الْبَوْ وَالْبَحُر كَمَاتُهُ فِی الْبَوْ وَالْمَعَى وَلِي الْبَحُو فِی الْبَوْ وَالْبَحُر كَمَاتُهُ فِی الْبَوْ وَالْمِی الْمَامِ وَلَمَ عَلَى الْبَحُو فِی الْبَوْ وَالْمَعَى وَالْمَامِ وَالْمَعِلَ عَلَى الْمَامِ وَالْمَعِي عَلَى الْمَامِ وَالْمَعِي عَلَى الْمَامِ وَالْمَعِي عَلَى الْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَعَى مِي الْمَالُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَالِ عَلَى الْمَالِ عَلَى الْمَالِ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمَالُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُ عَلَى اللَّهُ وَلَا الْمَالُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالِ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَا

محفوظ ہوں گئے۔

ا مام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے وقت ِنزول کی برکات: حضرت امام مہدی علیہ السلام کاظہور ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانزول ہوگا تو امن قائم ہوگا اور برکتیں نازل ہوں گی۔

صحیح رزایت میں ہے کہ ایک بکری اتنا دودھ دے گی کہ وہ کئی گھروں کو کفایت رے گا ایک گائے اتنا دودھ دے گی کہ کئی خاندانوں کو کفایت کرے گا ،ایک انارا تنابر ا ہوگا کہاس کو کاٹ کردو جھے کیے جائیں تو آ دھے کے نیچے کئی آ دی روسکیں۔اس زمانے میں بھیڑ، بکریاں ،شیر بھیڑیے، گیڈرا کٹھے پھریں گے کوئی کسی سے نہیں ڈرے گا،سانپوں کے ساتھ بیچے کھیلیں گے وہ ڈسیں گئے ہیں۔امام تر مذی فر ماتے ہیں کہایک ز مانہ ایساعدل کا تھا کہ میں نے ایک تر ، نابی جو کھاتے ہیں تیرہ ہاتھ کمبی تھی۔ حافظ ابن کثیرؓ نے ابوداؤ د کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ایک دوراہیا بھی تھا کہ گندم کا ایک دانہ کو فہ اور بھرہ کی تھجور کی طرح تھا اور اب ویکھو گندم کے دانے کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو عدل وانصاف کی بڑی بركات بيں ۔ حديث ياك مين آتا ہے آنخضرت ﷺ نے فرمايا كه ايك حدقائم كى جائے تو اس کی اتنی برکت ہے کہ جیسے جالیس دن وقفے وقفے کے ساتھ مناسب حالات میں بارش برسے۔ یعنی جالیس دن تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ ایک حد قائم ہونے کی اتنی برکت ہے۔ دیکھو! طالبان نے حدود اللہ قائم کی ہیں تو وہاں نہ چوری ہے نہ ڈاکا ہے نقل وغارت ہےسب لوگ بازآ گئے ہیں مگر باطل قو توں امریکیہ، برطانیہ،فرانس وغیرہ کو میہ چیز ہضم نہیں ہور ہی اور کا بل پر حملے کی تیاریاں کررہے ہیں کہ طالبان کی حکومت ختم ہو جائے حالانکہ اس وقت دنیا میں صرف یہی خطہ ہے جہاں قرآن وحدیث کے احکام نافذ

ہیں۔ دنیا میں اور کوئی خطہ ہیں ہے بشمول سعودی عرب کے جہال مکمل اسلامی نظام نافذ ہو۔اللہ تعالی طالبان کی نصرت فر مائے۔تو فر مایا فساد ظاہر ہو گاخشکی میں اور سمندر میں لوگوں کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے لینے نیفے کھٹے بعض الکیڈی عَمِلُوُ ا تاکہ چکھائے ان کواللہ تعالی بعض ان کاموں کا بدلہ جوانہوں نے کیے ہیں۔ مکمل نتیجہ تو قیامت كونككے گاان فسادوں كاتھوڑ اسامزہ دنیامیں چکھادیا جائے گا لَعَلَّهُمْ يَرُجعُونَ تاكهوہ واپس آ جائیں۔ائیے گناہوں اورشرارتوں سے باز آ جائیں۔اگران کو ہماری بات سمجھ ہیں آتى تو قُلُ آپاك نبى كريم على!ان سے كہددي سِيْرُو افِي الْأَرُض چلو كِمروزمين مِي فَانُظُرُوا رَيْهُو كَيُفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلُ كَيساانجام بواان لوكون كاجو ان سے پہلے تھے۔ تباہی کی بہت ساری وجو بات ہیں لیکن کھانَ اَسْخَشَرُ هُمْ مُنْسُو کِیُنَ ان میں ہے اکثر شرک کرنے والے تھے۔ تباہ ہونے والوں کی اکثریت مشرک تھی ۔سب ہے بڑا جرم ان کا شرک تھا۔جنس پرستی ، ڈاکے ڈالنا، ناپ تول میں کمی کرنا مختلف قسم کی بیار پاں ان میں تھیں کیکن بنیا دی وجہ شرک تھا۔

### قیامت کا آناضروری ہے:

فَاقِمْ وَجُهَکَ لِلدِّیْنِ الْقَیِّمِ اے نی کریم ﷺ اپناچہرہ دین کی طرف سیدھا رکھیں۔ یہ آپ ﷺ وخلف کی طرف سیدھا رکھو مِنْ قَبْلِ اس ہے پہلے اَن یَّاتِی یَوُمْ آئے وہ دن لاَّ مَرَدَّ لَہُ جس کے لیے ٹانا نہیں ہے مِنَ اللّٰهِ الله تعالیٰ کی طرف سیدھا نہیں ہے مِنَ اللّٰهِ الله تعالیٰ کی طرف سے ۔قیامت ضرور آئے گی کیونکہ اگر قیامت قائم نہیں ہے مِنَ اللّٰهِ الله تعالیٰ کی طرف ہے ۔قیامت ضرور آئے گی کیونکہ اگر قیامت قائم نہیں ہوتے ہیں کہ اِن کوئیکی کا بولہ لما اور نہ برے کو برائی کی بوری سزاملی ہے بلکہ دنیا میں ایسے بندے بھی ہوئے ہیں کہ اِن کوئیکی کا بدلہ ملائی نہیں ہے۔ دور جانے کی ضرورت

نہیں ہے آنخضرت ﷺ ہے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کون نیک ہوسکتا ہے؟ مگر آنخضرت ﷺ کے یاس جھوٹا سا کمرہ تھااوراس میں چراغ بھی نہیں تھا یعنی روشن کا انتظام تہیں تھا۔حضرت عا کنٹہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فر ماتی ہیں کہ ہمارے گھر دودومہینے سلسل چولہانہیں جلتا تھا کہ یکانے کے لیے پچھییں ہوتا تھاعا مشم کی تھجوریں ہوتی تھیں اور وہ اتنی سخت ہوتی تھیں کہ دانتوں والا آ دمی چیا سکتا تھا جس بیچارے کے دانت نہیں ہوتے تھے وہ چبابھی نہیں سکتا تھا۔ اورا یے مجرم بھی ہوئے ہیں جواینے آپ کورب الاعلیٰ کہتے تھے فرعون جیسے۔ان کو برائی کا پورابدلہ ہیں ملا۔ کیا ہوا بح قلزم میں ڈوباء یانی بیااور مرالیکن بیاس کے مظالم کا پورا بدلہ تونہیں ہے۔اس نے ہزاروں بیجٹل کرائے ،مخالفین کوآگ میں جلایا ، لوگوں سے بیگار لی۔ تواگر قیامت قائم کر کے نیک کونیکی کابدلہ نہ دیا جائے اور برے کو برائی کی سزانہ دی جائے تو پھرتواندھیرنگری ہوئی۔اس لیے قیامت ضرور قائم ہوگی میے گی ہرگز نہیں یوُمَنِدِ یَّصَّدَّعُوُنَ اس دن لوگ گروہ درگروہ ہوں گے۔یِمْاز وں کا گروہ الگ ،روز ہے خور دن کا الگ ،شرابیوں کا الگ اور زانیوں کا الگ ہوگا۔ جھوٹوں کا الگ ،م کاروں كَاللَّهُ اور ظالمون كَاللَّهُ مُوكًا مَنْ كَفَوَ جِس نَے كَفَركيا فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ بِس اس يراس كاكفرير عكالعني كفركاوبال اس يريرك كاو من غيمل صالحا اورجس فيمل كي ا چھے فلانے فسیھ یے مھڈون ایس وہ این نفول کے لیے تیاری کررہے ہیں۔انسان کو بروقت آخرت کی تیاری میں رہنا جا ہے لیے بخوی الَّـذِینَ امْنُوا تا کہ بدلہ و سے الله تعالى ان لوگول كوجوا يمان لائے وغم أوا الصّلحت اورانہوں في مل كيا جھالله تعالی ان کوبدلہ دے گا مِن فَصَلِه این نصل ہے۔ کیونکہ اس پرلازم نہیں ہے وہ مختار ے وہ این صل اور عنایت سے برلہ وے گا اِنّے الله يُحبُّ الْكَفِرين بِشك وہ

پیند نہیں کرتا کا فروں کو۔اللہ تعالیٰ کی محبت مومنوں کے ساتھ ہے کا فروں کے ساتھ نہیں ہے۔



## وَمِنْ أَيْتِهُ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَامُ مُبَيِّرُتِ

وَلِينِيْقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِي الْفُلْكِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوامِنَ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَسْتُكُرُونَ ﴿ وَلَقَلْ ارْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إلى قَوْمِهِ مَمْ فِي آءُوهُمْ بِالْبِيّنَةِ الْنَقَنَنَامِنَ الَّذِينَ الْجُرَفُولْ وكان حقًّا عَلَيْنَانصُرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ فَتُشِيْرُ سَكَا بًا فَيُبِسُطُ فَي السَّمَاءِ كَيْفَ بِشَاءُ وَيَجْعَلُ كِسَفًا فترى الودق يخرج من خللة فاذاكاك بهمن يشاء مِنْ عِبَادِهُ إِذَاهُمْ لِيسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَإِنْ كَانُوامِنَ قَبْلِ آن يُنزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ۖ فَانْظُرُ إِلَى أَثْرِرَ حَمَّتِ الله كَيْفَ يُحْمِي الْأَرْضَ بِعُنْ مُوْتِهَا ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ لَهُ عِي الْهُوْتَىٰ اللَّهِ لَيْ لَهُ فِي الْهُوْتَىٰ وُهُوعَلَى كُلِ شَيْءٍ قَلِيثُونَ

وَمِنُ النِّهِ اوراللَّا تَعَالَىٰ كَ قَدَرت كَ نَتَا يُبُوسِلَ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمُولِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمُولِيْ الْمِيْ اللَّهِ الْمُيْ الْمُيْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُولِيُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُولِيُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّمِيْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّمُ اللَّمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّمُ الْمُلْمُ اللَّمُ الْمُلْمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ الْمُلْمُ اللَّمُ الْمُلْمُ اللَّمُ الْمُلْمُ اللَّمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ ال

يهلي رُسُلاً كُلُ رسول إلى قَوْمِهِمُ ان كَي قومون كَ طرف فَجَآءُ وُ هُمُ يُن وہ آئے ان کے پاس بالبینٹ واضح دلائل لے کر فائتقَمْنا پس ہم نے انتقام ليا مِنَ اللَّذِيْنَ اللَّوكول عِيهِ أَجُومُ وُاجِنهول نَه جرم كياتِها وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا اور بِازم مار ع ذع نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ مومنول كى مددكرنا اللَّهُ الَّذِي اللَّه تعالَىٰ كَ ذات وه مِ يُرُسِلُ الرَّيْحَ جُوجِلا تا مِهُ اوُلُ كَوْ فَتُثِيْرُ سَحَابًا لِي وه موائين الله الله في بادلول كو فَيَبُسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كِهرالله تعالى ، بكطير دايتا إن بادلول كوآسان مين كَيْفَ يَشَاءُ جس طرح عام و يَجْعَلُهُ كِسَفًا اوركرتاب الكوتهدبة فترى الوَدُق يس آب ويكيس كي بارش كو يَخُورُ جُ مِنْ خِللِهِ ثَكَاتَى بِان ك درميان سے فَاذَآ اَصَابَ بِهِ لِيل جبوه پہنیا تا ہے ہارش مَنُ یَّشَآءُ جس کوچاہے مِنْ عِبَادِہ آئے بندول میں سے إِذَا هُمُ تُواحِلِ نَكُ وَهُ يَسْتَبُشِرُونَ خُوشَ بُوجًا تَيْ بَيْ وَإِنْ كَانُوا اور حَقيق تصوه مِنْ قَبُلِ اس سے پہلے أَنْ يُنزَّلَ عَلَيْهِمُ النيرِ بارش نازل كى جاتى مِّنُ قَبُلِهِ ان كِنازل مونے سے يہلے لَـمُبُلِسِيْنَ البته نااميد فَانْظُورُ لِيل وَكِيم إِلَى الله رَحْمَتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله وَكُنُفَ يُحْي الْلَارُضَ. كسے زندہ كرتا ہے زمين كو بَعُدَ مَوْتِهَا اس كمرنے كے بعد إِنَّ ذَلِكَ بِ شك يبى رب لَمُحُي الْمَوْتِلَى البته زنده كرے گامردوں كو وَ هُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اوروه ہر چیز پر قادر ہے۔

#### تفسيرآيات :

تمام مشرکین کا تونہیں بعض کا بیعقیدہ تھا اور اب بھی ہے کہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے۔بس یہی دنیا کی زندگی ہے مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں نیکی اور بدی کا صله اسی دنیا میں مل جاتا ہے۔ حالانکہ ان کا پی خیال قطعی طور پر باطل تھا۔ قیامت حق ہے اور اس میں کسی تشم کا کوئی شک نہیں ہے بس آئکھیں بند ہونے کی دیر ہے جنت بھی سامنے ہوگی اور دوزخ بھی سامنے۔اوران کابیہ خیال بھی ہے کہ ہرنیکی کاصلہ دنیا میں مل جاتا ہے اور ہربدی کی سزا ونیامیں ال جاتی ہے۔ آنخضرت ﷺ کی ذات گرامی نے بڑھ کردنیا میں کوئی نیک نہیں ہے مگر دودو مہینے تک آپ کے گھر آ گنہیں جلتی تھی کہ یکانے کے لیے پچھنہیں ہوتا تھا۔ دقل ر دی شم کی تھجوریں بھی معدن سیر ہو کر کھانی نصیب نہیں ہو ئین ، یانی کی بھی دفت تھی۔ تو ہی کہنا کہ ہرنیکی کا صلد دنیا میں مل جاتا ہے غلط ہے اور ایسے باغی اور مجرم بھی دنیا میں گزرے ہیں اور قبامت تک رہیں گے جن کو برائی کا پورا بدلہ ہیں ملا فرعون بنے اور مظالم کے علاوہ بارہ ہزار بیج تل کیے اللہ تعالیٰ کے دو پینمبروں کوستایا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کیکن کیا بدلہ ملا دریامیں دوغوطے کھائے اور مرگیا۔ بیسارے گنا ہوں کی سز اتونہیں بن عتی للبنداان لوگوں کا نظریہ غلط ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی بلکہ ضرور قائم ہوگی۔اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کے اثبات کے لیے بعض دلائل کی طرف توجہ دلائی ہے۔

مى توچلاتا ، وَلِيُ إِيْ غَدُهُ مِّنُ رَّحُمَتِهِ اورتا كرالله تعالى چكھائے تهميں انى رحمت سے کھے۔ ٹھنڈی ہوابھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ دیکھو! آج کیاموسم ہے آج سے تین دن سلے سانس لینامشکل تھا مگر ہم لوگ رب تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے و لِنس نجسرِ ی الْفُلُکُ بِأَمْرِهِ اورتاك جليل شتيال الله تعالى كے عم كساتھ في بيلے زمانے ميں كوئله، پٹرول ، بملی وغیرہ نہیں ہوتے تھے بس کشتیاں ہواؤں کے زور برچاتی تھیں بڑے مضبوط ٹاٹ انہوں نے باندھے ہوئے تھان کے ذریعے ہواکشتیوں کو لے کرچلتی تھی۔ تو ہی مواكين كس حظم على على من و لِتَبْسَعُوا مِنْ فَصْلِهِ اورتاكة تلاش كروتم الله تعالى ے فضل ہے۔ إدھر کی چیزیں أدھر لے جاؤ ،أدھر کي إدھر لے آؤ۔ تنجارت كروتا كه لوگوں کے لیے سہولت ہو، ضرور مات زندگی پروسترس ہو وَ لَمَعَلَّكُمْ مَشْكُرُونَ اور تاكم شكرادا کر و کہ ایک ہوا میں کتنے فا کدے ہیں بارش کی خوش خبری بھی دیتی ہے گرمی بھی دور ہوتی ہے کشتیوں کو بھی چلاتی ہے اور تم اس سے سانس بھی لیتے ہو وَ لَـ قَدُ أَرْسَلُنَا مِنُ قَبُلِکَ رُسُلاً اورالبته عقيق بصيح بم ني آپ سي يلكي رسول-

آ ہے بعد کوئی نبی ہیں:

جتنے بیغیر تشریف لائے ہیں وہ سارے آپ سے بہلے آئے ہیں آپ کی زات گرامی کے بعداب دنیا میں کوئی پیغیر پیدانہیں ہوگا اور جو بیدا ہوگا اور نبوت کا دعویٰ زات گرامی کے بعد کی ملعونوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کرے گا جھوٹا ہوگا۔ آنخضرت کی ذات گرامی کے بعد کی ملعونوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس وقت بھی امریکہ میں ایک سیاہ فام جواپے آپ کومسلمان کہتا ہے نے نبوت کا دعویٰ کرے گا ہوا ہے۔ کذاب اور دجال ہے۔ آپ بھی کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا کذاب اور دجال ہوگا۔ دلا ور چیمہ تصبہ ہے احمد گرکے قریب ضلع گوجرانوالہ ہی میں، وہاں کذاب اور دجال ہوگا۔ دلا ور چیمہ تصبہ ہے احمد گرکے قریب ضلع گوجرانوالہ ہی میں، وہاں

ایک عالم تھےمولا نا ابوالقاسم رفیق احمدٌ حضرت شیخ الہندٌ کے شاگر دیتھے میں نے حضرت کو جب دیکھا تو اس وقت وہ میری طرح عمر رسیدہ تھے۔انہوں نے بڑی قیمتی کتابیں لکھی ہیں۔ان میں سےایک ہے''عمادالدین''اردومیں ہے۔اس میںنماز اورروزمرہ کے در بیش آنے والے مسائل ہیں۔ اور ایک بے نظیر کتاب'' ائمہ تر دید'' انہوں نے لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے مسلمہ کذاب اور اسودعنسی سے لے کراینے وقت کے عبد الطیف گنا چوری تک جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا دنیا کے جس خطے میں اور جہاں جہاں جھوٹے مہدی پیدا ہوئے ان کے مفصل حالات لکھے ہیں۔تو آنخضرت ﷺ کی ذات گرامی کے ا بعد کوئی سیا پیغمبر بیدانہیں ہوگا۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسر ہے آسان پر زندہ تشریف فر ما ہیں قیامت کے قریب اتریں گے مگران کی آ مدسے ختم نبوت پر کوئی زرنہیں پڑتی بلکہ میں کہتا ہوں کہ سارے پیغمبر بھی تشریف لے آئیں تو بھی آپ ﷺ کی خاتمیت پر کوئی ز ذہبیں پڑے گی۔ کیونکہ تعدا دتو اتنی ہی دبنی ہے جتنی تھی اور آپ ﷺ کا مرتبہ سب سے بلند ہے بہ خلا ف اس کے کہ آپ ﷺ کے بعد کسی کو نبی مانیں تواس سے ختم نبوت پرز دیڑے گی۔ تو خیرعیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے آپ ﷺ کی ختم نبوت پر کوئی ز دنہیں یڑے گی اور وہ قرب قیامت میں ضرور تشریف لائیں گے اور میرے اندازے کے مطابق ان کے آنے کے حالات بن رہے ہیں ۔حضرت حذیفہ ﷺ، کی طویل حدیث میں ہے کہ

پڑے فی اور وہ حرب فیامت یک صرور تشریف لایں ہے اور میر ہے انداز ہے ہے مطابی ان کے آنے کے حالات بن رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رہا ہے کہ آنے کے حالات بن رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رہا ہے کہ آنے ضرایا هَلاَ کَ سِند بِالْهِنَدِ وَ هلاک هند بِالْحِین ''سندھ کا علاقہ ہندوستان کے ذریعے تباہ ہوگا اور ہندوستان چین کے ذریعے تباہ ہوگا۔' اور ایک وقت آئے گا تمہاری ہندوستان کے ساتھ لڑائی ہوگی۔ بیتیاریاں ایسے تو نہیں ہور ہیں۔ نسائی شریف میں روایت ہے آنخضرت بھی نے فر مایا دوگر وہوں پراللہ تعالی نے دوز خ کی نسائی شریف میں روایت ہے آنخضرت بھی نے فر مایا دوگر وہوں پراللہ تعالی نے دوز خ کی

آگرام کردی ہے عصابَة تَغُزُو الْهِنْدَ "ایک گروہ جوہندوستان کے ساتھ لڑے گا اور ایک دہ گروہ جوہندوستان کے ساتھ لڑے گا اور ایک دہ گروہ جوہیٹی علیہ السلام کا ساتھ وے گا۔ "وقت کا انتظار کرو۔

توفرهایا ہم نے بھیج آپ سے پہلے گئی پیٹیبر اللی قوم میں کی قوموں کی طرف فی جہ آئی فی میں ہوں کی طرف فی جہ آئی ہیں وہ آئے واضح دلائل کے ساتھ کیکن قوم نے پیٹیبرول کونہ مانا ان کی پہلیج کو تعلیم نہ کیا فی انتہ قدم میں الَّذِیْنَ اَجُر مُوا پس ہم نے انتقام لیا ان سے جنہوں نے جرم کیے و تک ان حقا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُوْمِنِیْنَ اور ہے لازم ہمارے ذمہ مومنوں کی مدوکرنا۔

## ایک سنت کے چھوڑنے پر فنتے میں تاخیر

اگرکی مقام پر مدنہیں ہوتی توسمجھ لینا چاہیے کہ ایمان میں کی ہے یا ایمان کے کی منت کام میں کوتا ہی ہے یا نیت میں فتور ہوگا کوئی نہ کوئی چیز ہوگی ۔ صرف مسواک کی سنت چھوڑنے کی وجہ ہے مصر کے علاقہ میں قلعہ بولس فتح نہیں ہور ہا تھا حالا نکہ مسواک کرنا مستحب ہاور بیٹل پھی ساتھیوں ہے رہ گیا تھا حضر ہے عمر و بن عاص کے کوخط لکھفنا پڑا کہ اے امیر المونین دو مہینے ہوگئے ہیں محاصرہ کیے ہوئے اور آٹھ ہزار فوج میرے پاس ہے ہمیں امداد جیجوفوج کے ساتھ اور دعا بھی کر واور طریقہ بھی بتلاؤ۔ حضر ہے عمر کے باس ہمیں امداد جیجوفوج کے ساتھ اور دعا بھی کر واور طریقہ بھی بتلاؤ۔ حضر ہے عمر کو مایا مصر ہے۔ ناروقطار رزو پڑے ۔ ساتھوں نے پوچھا حضر ہے خط کہاں ہے آیا ہے؟ فر مایا مصر ہے۔ ساتھی سمجھے کہ شاید سارے مجاہد شہید ہوگئے ہیں۔ فر مایا نہیں ۔ حضر ہے! کیا عمر و بن عاص ماتھی شہید ہوگئے ہیں؟ فر مایا نہیں ۔ حضر ہے! کیا عمر و کے ہیں؟ فر مایا نہیں ؟ فر مایا نہیں؟ فر مایا نہیں ہور ہا ہیں اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ قَدْ تَوَکُوا اسْنَةٌ مِنْ سُنَنِ النَّبِيَ ﷺ "

ذخيرة الجتان

کہ آنخضرت کی کوئی سنت رہ گئ ہے جس کی وجہ سے قلعہ فتح نہیں ہور ہا۔ 'نباض کیم ہو نے تھے وہ نبض د کیے کر بتلا دیتے تھے کہ اس کو یہ بیاری ہے آج مشینیں نہیں بتلا نے سے بیاری از بان دیکھ کر بتلا دیتے تھے آج بڑا ڈاکٹر بھی تمہاری علامتیں بتلا نے سے بیاری نہیں بجھ سکتا۔ حضرت عمر ہے نباض تھے بچھ گئے کہ کی کیا ہوئی ہے۔ فر مایا آنخضرت بھی ک کوئی سنت رہ گئ ہے اور بات بھی بہی تھی جب سنت پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فر ما دی۔

توفر مایالازم بهارے درمومنوں کی مددکرنا اَللّٰهُ الَّذِي يُوسِلُ الوّياحَ الله تعالیٰ کی ذات وہ ہے جوہوا ئیں چلاتا ہے فَتُثِینُهُ سَحَابًا پس وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو فَيَبُسُطُهُ فِي السَّمَآءِ كِيروه كِهيلاتابِ بَكهير ديتابِ ان بادلوں كوآسان ميں كَيُفَ يَشَاءُ جس طرح عاب- جسے جہال پہنجانا ہوتا ہے دہاں پہنجادیتا ہے و يَسجُعلُهُ يحسَفًا اوركرتا ہے اس كوتهد بهتهد بهر ملى جهاز كاسفركر وتو تمهيں معلوم ہوگا كداو برينچ بادلول کی کیے تہدگی ہوئی ہاورسفید کا لےرنگ کے کیے پہاڑ ہیں بادلوں کے فتری الْوَدْقَ پُراے خاطب! توریکھے گابارش کو یَخُور جُ مِنْ خِللِه تکلی ہے ان کے درمیان ے فَاِذَآ اَصَابَ بِهِ مَنُ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِمَ لِي جبوه يَهُ عِاتا بِ بارش جس كو طا ہے اسنے بندوں میں سے إذا هُم يَسْتَبُشِرُونَ تواطانك وه خوش موجاتے ہیں۔ دیکھو! پچھلے دنوں کتنی شدید گرمی تھی بارشیں شروع ہوئیں تو لوگوں نے خوشی منائی لیکن اس پر ہم نے خدا کاشکرادانہیں کیارب تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کیا۔ جب ایہا ہوتا ہے تو پھر الله تعالیٰ ای بارش کوعذاب بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ آج کل کی بارشیں بعض علاقوں میں عذاب کی شکل اختیار کر گئی ہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ریڈ یو پر مختصری خبر آئی ہے کہ حالیہ بارشوں کے نقصات کے اعداد وشار جمع ہورہے ہیں انداز ہ ہے کہ دوارب جالیس کروڑ کا نقصان ہوا ہے۔ یہ عذاب ہمارے حکمرانوں کی وجہ ہے آرہے ہیں ان کا وجود ہمارے لیے عذاب ہے اوراس کا سبب ہم خود ہیں کہ ہمارے ووٹوں ہے آئے ہیں۔لوگ اپناذ ہن اسباب کی طرف لے جاتے ہیں اصل علم فیمن محصر کیان اُ قول کی علت کیا ہے؟

اے بادصاایں ہمدآ وردہ تست

"اے با دصیابیسارا تیرالایا ہواہے۔"بیسب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔عذاب کی مختلف شكليس بين بهي الله تعالى سي طريق عداب مسلط كرتا ب بهي سي طريق سي مسلط كرتا ے ۔ سورہ بن اسرائیل آیت مبر میں ہے بَعَثْنَا عَلَیْکُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِی بَاس شَدِیْد فَجَاسُوا خِلْلَ الدِّيَارِ "مسلط كيهم في تمهار اويراي بند ت ختار الى وال پھر وہ تھس گئے شہروں کے درمیان ۔'' بیاریان کا بُخت نقر تھا۔جس کی فوجوں نے بنی اسرائیل کوتاہ و ہر باد کر دیا۔ جب بندہ نافر مانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جا ہے سکھوں کومسلط کر دے جاہے ہندوؤں کوعذاب کی شکل میں مسلط کر دے۔ تو فر مایا جب بارش ہوتی ہے تو بینوش ہوجاتے ہیں وَإِنْ تَكَانُو ا مِنْ قَبْل علامہ بغويٌ فرماتے ہیں ك يه إِنْ قَدْ كَ معنى مِي جِ جِيسِ سورة الاعلى مِين بِهِي إِنْ قَدْ كَ معنى مِين بِ فَلْ رَكُو إِنْ نَّهُ عَبِ اللَّذِيْ كُورى " لِين آپ تھيجت كرين تحقيق تفع دے گي تھيجت كرنا۔ " دوسرے حضرات كت بي كريد إنْ محقفه مِنَ المُثقله بِين اصل مي إنَّ تَفَا يُعرشد كُونتم كرديا توإنُ ره كيامعنى بوكااور تحقيق تقوه است يمل أنْ يُسنَفرُ لَ عَلَيْهِم كمان ير بارش نازل كى جاتى مِنْ قَبُلِه بارش مونے سے پہلے كَمُبُلِسِيْنَ البت ناميد-بارش مو

نے سے پہلے وہ ناامید تھ فانظر الله الله الله پس دیکھاللہ تعالی کی رحمت کی نشانی ہے، ہوا کیں اس کی رحمت کی نشانی ہے، ہوا کیں اس کی رحمت کی نشانی ہے، کشتیوں کا چلنا اس کی رحمت کی نشانی ہے، فعلوں کا پیدا ہو نا اس کی رحمت کی نشانی ہے، درختوں کا اگنا، پچلوں کا لگنا اس کی رحمت کی نشانی ہے۔ فرمایا دیکھو! کیفف یُٹھی الارُض بغد مَوْتِهَا رب تعالی کیسے زندہ کرتا ہے دیمن کواس کے مرنے کے بعد بارشیں نہوں تو زمین سرمر جاتی ہے بارشیں ہونے کے بعد گھاس، پودے، سبزیاں، فصلیس پیرا ہوتی ہیں ذمین زندہ ہو جاتی ہے۔ بیتمام چیزیں بیان کرنے کے بعد رب تعالی فرماتے ہیں ان ذریمن زندہ ہو جاتی ہے۔ بیتمام چیزیں بیان کرنے کے بعد رب تعالی فرماتے ہیں ان ذریمن زندہ ہو جاتی ہے۔ بیتمام چیزیں بیان کرنے کے بعد رب تعالی فرماتے ہیں وائی ذریمن کو ذریک کو دریک کو دریک کو کی کو کو کی گورسکا کو کھو علی مگل شکیء قلی پُو اور وہ ہر چیزیر قادر ہے۔ وہ سب پھر کرسکا



## وَلَيِنَ ارْسَلْنَارِيْكًا فَرَاوُهُ مُصْفَرًا

كَظُلُوْا مِنْ بِعَلَى مِنْ الْمُؤْوَنَ فَوَاللّهَ لَا تُسْمِعُ الْمُؤْقِي وَلَاتُمْمُ الْمُؤْقِي وَلَاتُمْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى عَن الصُّحَ اللّهُ عَلَى الْمُعْمُ عَلَى الصُّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهِ مَنْ بَعْلِ مِنْ بَعْلِ مَنْ بَعْلِ فَوْ وَضَعْفًا وَشَيْبَاءً مَعْلُ مَنْ بَعْلِ مَنْ بَعْلِ مَنْ بَعْلِ فَوْ وَضَعْفًا وَشَيْبَاءً مَعْلُ مَنْ بَعْلِ مَنْ بَعْلِ فَوْ وَضَعْفًا وَشَيْبَاءً مَعْلُ مَنْ بَعْلِ مَنْ بَعْلِ فَوْ وَضَعْفًا وَشَيْبَاءً مِنْ بَعْلِ مِنْ بَعْلِ فَوْ وَضَعْفًا وَشَيْبَاءً مِنْ مَنْ بَعْلِ فَوْ وَضَعْفًا وَشَيْبَاءً مُعْلَوْمُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِ فَيْ وَالْمُؤْمِلُ وَالْعَلِي مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ مِنْ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

 

#### ربطِ آيات:

أس سي تيجيل آيات ميس تفا الله الله الله عنه أسل الرّياح الله تعالى كا ذات وه ہے جوہواؤں کو جلاتی ہے وہ ہوائیس بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور آسان میں بھیردیتی ہیں بارش برسی ہولوگ خوش ہوجاتے ہیں۔اباس کے مقا بلے میں دوسری ہوا کا ذکر ہے وَلَئِنَ أَرُسَلْتَا رِيْحُا اورا كربم بيجين مواالي تندوتيز فَرَأَوْ وَ مُصْفَرًّا لِيل دَيْكُ مِن وه ايْن كَي زرد لین کھیں کئے سے پہلے تندو تیز ہوا بھیجیں کھیتی زرد ہوجائے لَظ لُوا مِن مَهِ عُدِه البتة بهوجا كميں اس زرد تھيتى كود كيھنے كے بعد يَتْ كُفُولُونَ ناشكرى كرنے والے كه بهم يربروا ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ہمارے ہاتھ بچھ نہیں آیا۔ واہی تاہی جوزبان ے نکلے بولیں۔ یہ ہوا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور الیم نعمت ہے کہ صرف جان دار ہی تہیں بلکه درختوں اور جمادِات تک کی بقا کا ذریعہ ہے ہم سانس لیتے ہیں اگر باہر نہ آئے تو زندگی ختم ہوجائے لیکن بیہ ہوااللہ تعالیٰ نے مفت دی ہے۔ بیہ ہوااگر موافق چلے تو انسان خوش ہوتا ہے اور اگر اس کو عذاب بنا دے جیسے عاد قوم کے لیے بنایا تو ناشکرا ہو جاتا ہے۔تو انسان کوسو چنا جا ہیے کہ اللہ تعالی نعمت کوعذاب بھی بنا سکتا ہے۔ یانی نعمت ہے مگر سیلا ب عذاب ہوتا ہے اس کے لیے دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کھانانعت ہے گر جب ہینے کی شكل اختياركر لے تو عذاب بن گيا۔ رب تعالیٰ کے ليے كيامشكل ہے ليكن انسان كامزاج ہے کہ راحت وآ رام میں خوش رہتا ہے اور د کھ تکلیف میں زبان سے ایسے الفاظ نکالتا ہے

کہ پہلی تمام نعتوں کی ناقدری اور ناشکری ہو جاتی ہے۔ یہ بھی گناہ کی بات ہے۔ حالانکہ د کھ تکلیف ہمارے اعمال کے نتیج میں ہوتی ہے اپنے اعمال کی اصلاح کرنی جا ہے۔ فرمايا فَانَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتِي لِي إِنْكَ آبِ مردول كَوْبِينِ سَاسِكَةِ وَ لَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوا مُدُبِرِيْنَ اورْبِينَ سَاكِةِ بَهِرول كويكار جبوه لوٹیں پیٹے پھیرکر۔اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کوتسلی دی ہے کہ مردوں بہروں کو سنانایا اندھوں کوراہ ہدایت کی طرف لانا آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ عظی بات تو وہ سنے گا جو ہماری آینوں ہرایمان لاتا ہے۔ دراصل اُنتد تعالیٰ نے کا فروں اور مشرکوں کو مردول، بہروں اور اندھوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جس طرح بیلوگ نہین سکتے ہیں اور نہ و کھے سکتے ہیں نہ دلائل قدرت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں یہی حال ہے کا فرمشرک کا کہ ان کے دل مردہ ہو بیکے ہیں۔ان برآیات اللی کا پھھاٹر نہیں ہے۔تو اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکول کومر دول کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ دوسری تشبیہ کا نول سے بہروں کے ساتھ ہے اور نیسری تشبیدا ندھوں کے ساتھ ہے۔ جس طرح اندھے کو کوئی دکھانہیں سکتا اور بہرے کو کوئی نہیں سنا سکتا ،مرد ہے کوستاؤ تو کوئی فائدہ نہیں ہے ای طرح زندہ کا فروں کو ایسا سنا نا کہ وہ آپ کی بات کو تبول کرلیں آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔منوانا رب تعالیٰ کا کام ہے۔ کافر سنتے تو ہیں لیکن ایساسننا کہتن کو قبول کریں وہ نہیں ہے۔ انہی کافروں کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا صُمِّ بُکُمٌ غمنی بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ حالانکہ یہ بات ظاہرے کہ نہ سارے کا فر بہرے ہیں نہ گو نگے ہیں اور نہ اندھے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے زندہ کا فرول کو صُلِّم بُکُم عُمْی کے ساتھ ذکر کیا ہے تواس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے بہرے فائدہ نہیں اٹھاتے ، گونگے فائدہ نہیں اٹھاتے ، اندھے فائدہ نہیں

اٹھاتے اس طرح جوضدی کا فر ہیں وہ س کربھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔

آج سے تقریباً بچین (۵۵) سال پہلے کی بات ہے ہمارا طالب علمی کا زمانہ تھا مشکوة شریف ہم پڑھتے تھے اس میں ایک حدیث آئی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نَثَانَى بِهُوكَ أَنْ تَوَى الْحُسمَّ الْبُكْمَ الْعُمْىَ مُلُوكَ الْاَرْضِ "كَتْمُ وَيَهُوكَ بہروں کو، گونگوں کو، اندھوں کو کہ وہ بادشاہ بنے ہوں گے۔''ہم نے استاد محتر م مولا نا عبد القدير صاحبٌ ہے يو حيھا كەحفرت اس دفت آئكھوں دالے نہيں ہوں گے ، كانوں دالے نہیں ہوں گے، زبان والے نہیں ہوں گے کہلوگ اندھوں ، بہروں اور گونگوں کو بادشاہ بنائیں گے۔ بخاری شریف کی روایت کہ جس وقت تم دیکھو کہ اندھے، بہرے، کو نگے بادشاہ بے بیٹھے ہیں توسمجھ لوکہ قیامت قریب ہے۔استاد محترم کا تکیہ کلام تھا''میال' فرمایا میاں! کان بھی ہوں گے،آئکھیں بھی ہوں گی ،زیا نیں بھی ہوں گی ،حق کی بات نہیں سنیں گے حق سننے سے بہرے ہوں گے ، حق کی بات زبان سے نہیں نکالیں گے اس لیے گو نگے ہوں گے،سب کچھسامنے ہوگا آئیس بند کرلیں گے مظالم ان کونظر نہیں آئیں گے۔اس ونت بالکل یہی معاملہ ہے گھنٹوں گھنٹوں بولتے ہیں لیکن حق بات کہنے ہے گو سنگے ہیں بھی مظلوم کی فریادنہیں سنتے بہرے ہیں ظلم ان کےسامنے ہورہے ہیں کیکن ان کو پچھ نظر نہیں آتا۔ای طرح الله تعالی نے کا فروں کو صب ، بکم ، عمی کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔وہ بہرے ہیں حق سنتے نہیں ہیں، گو نگے ہیں حق کی بات زبان ہے نہیں نکا لتے ،اندھے ہیں حق ان کونظرنہیں آتا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کا فروں کومردوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس طرح مردوں کو سفانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح جن کا فروں اور مشرکوں کے دل مردہ ہو چکے ہیں ان کو بھی سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

2:

#### مسكههاع موثل :

یہاں برایک رہ بحث چل بڑی ہے کہ کیا مردے سنتے ہیں یانہیں سنتے ؟ مسکلہ طویل الذيل ہے۔ پچھلے سالون ميں بيرمسئلہ بڑے زوروں برتھا۔اس مسئلے کی دوشقیں ہیں۔ایک شق سے کے قریب سے سنتے ہیں دور سے نہیں سنتے ۔ تو قبر کے قریب سے سنتے ہیں۔ پھر اس میں حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے سب کا اتفاق ہے کہ انبیائے کرام ملیہم السلام اپنی قبروں کے قریب سے سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مولا نارشیداحر گنگوی فاوی رشیدیه میں فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہےسب قائل ہیں حنفی ،شافعی ، مالکی جنبلی ،مقلد ،غیر مقلد ۔ ہاں اب کچھ غیر مقلد حضرات آج کل انکار کرتے ہیں لیکن ان کے بزرگ سارے مانتے ہیں قاضی شوکانی ، نواب صدیق حسن خان ،نواب نوراکسن خان اور شیخ الکل مبولانا نذ برحسین دہلوی مرحوم ۔ اب کچھنی بودانکار کرنے گئی ہے۔اور دیو بندی کہلانے والوں میں سے پہلے تخص عنایت الله شاہ بخاری ہیں ہم نے ان کے ساتھ اٹھارہ سال کام کیا ہے مگر جس وقت وہ اس مسکے پر مصرا در بہضد ہو گئے تو پھر ہم نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو ایک ہے قبر کے قریب سے سننا۔ تو اس سننے میں انبیائے کرام علیہم السلام کے متعلق کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔حضرت مولا نامحداشرف على صاحب تفانويٌّ فناويُّ امداديه مِين لكھتے ہيںسب امت كاس پراتفاق ہے۔ جب اس مسکے میں اختلاف ہوا تو مولا ناغلام اللہ خان مرحوم نے اپنے رسالہ''لعلیم القرآن 'میں لکھا کہ اس مسئلہ میں فریقین کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔

اور دوسری شق ہے دور سے سننے کی ۔ تو اس مسلہ میں بھی کسی اہل حق کا اختلاف نہیں ہے کہ دور سے کوئی نہیں سنتا نہ نبی نہ غیر نبی۔ ہر جگہ سے سننے والا صرف پروردگارہے۔اوردوسرامسکہہ عام مردول کے ساع ،عدم ساع کا۔ بیصحابہ کرام ﷺ سے کراب تک اختلافی جلاآ رہاہے۔حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں کہ ہیں سنتے وَ خَالَفَهَا الْبُحُمُهُورُ جمہور نے ان کی مخالفت کی ہے۔ حافظ ابن حجر فق الباری میں اور حافظ ابن کثیر "تفسیر ابن کثیر میں اور عینی کاعمدة القاری میں لکھتے ہیں وَ خَالَفَهَا الْبُحُمُهُورُ جمہور صحابہ اس مسئلے میں ان کے مخالف ہیں۔ جمہور صحابہ فر ماتے ہیں کہ مرد سے سنتے ہیں۔

## مردوں کے سننے پردلائل:

بخاری مسلم میں مردوں کے سننے کا با قاعدہ باب ہے اور اس کے تحت حدیث نقل کی ہے کہ بندہ جب قبر میں رکھا جا تا ہے اور اس کے ساتھی وہاں سے چلے جاتے ہیں حَتّنہی أنَّاهُ يَسْمَعُ قَرُعَ نَعَالِهِمُ أَتَاهُ مَلَكًان " أَبْهِي وه ان جانے والول كى جوتيوں كى کھڑ کھڑا ہث، ی سن رہا ہوتا ہے کہ اچا تک اس کے پاس دوفر شنے آجاتے ہیں۔' دیکھو! آنخضرت ﷺ فرمائیں کہ سنتے ہیں اور کوئی دوسرا کے نہیں سنتے بات کس کی مانی جائے گی؟ ای طرح جب کوئی مردوں کوسلام کرے تو وہ اس کا سلام سنتے ہیں ۔ چونکہ اختلافی مسئلہ ہاں لیے منکراسلام سے خارج نہیں ہوتااور کلا تُسْمِعُ الْمَوْتِنَى میں ساع کی فی ہے سنانے سننے کی نفی نہیں ہے کہ آ ہے ﷺ مردوں کو نہیں سناسکتے ہی آ پ کا کام نہیں ہے بیرب کا كام بـ سورة فاطرآ يت نمبر٢٢ ميل ب إنَّ اللَّه يُسْمِعُ مَنْ يَشَآءُ " بِشُك اللَّه سنا تا ہے جس کوچاہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِع مَنْ فِي الْقُبُورِ اور آپ بیں سنانے والے جوقبروں میں یڑے ہیں۔'نولفی سانے کی ہے۔ جیسے دوسرے مقام میں آتا ہے اِنگک لَا تَهُدِى مَنُ أَحُبَبُتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِى مَنُ يَّشَآءُ [فَضَص:٥٦] ' بِشَكاب بیغمبرآپنہیں راہ راست پر لا سکتے لیکن اللہ تعالی راہ راست پر لاتا ہے جس کو جاہتا ہے۔''اسی طرح یہاں ہے کہ آپنہیں سنا سکتے ،سنا نارب کا کام ہے۔

فرمايا وَمَا أَنُتَ بهادِ الْعُمُى عَنُ ضَلَلَتِهمُ اورآ يُنِين بدايت د كَ سَكَّة اندھوں کوان کی ممراہی سے إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُوْمِنُ بِالْيَٰنَا آبِ بَينِ سَاسَكَتْ مَكُران كو جوایمان لائے ہیں ہماری آیتوں پر فَھُم مُسْلِمُونَ پس وہ مسلمان ہیں۔ایمان والے سنتے ہیں نفع والاسنناصرف مومنوں کا ہے۔نفع والاسننا کافروں کوحاصل نہیں ہے۔ بدر میں ستر کافر مارے گئے ایک کے بغیرسب کوایک کنوئیں میں پھینک دیا امیہ بن خلف کو تھینچتے ۔ گھسٹتے ہوئے اس کے باز والگ ہو گئے ، ٹانگیں الگ ہو گئیں اس کے علاوہ سب کو کنوئیں میں او پرینچے دیا دیا گیا۔اور بیروایت بھی ہے کہ چوہیں بڑے بڑے کا فروں کی لاشیں بدر کے کنوئیں میں والیں تیسرے دن آنخضرت کے کنوئیں پرتشریف لے گئے صحابہ کرام کھ بھی ساتھ تھے۔آپ ﷺنے کھڑے ہوکرایک ایک کا فرکانام لے کرفر مایا اے ابوجہل!جو میں کہتا تھاوہ حت ہے بانہیں؟ کہ مرنے کے بعد کا فرکومشرک کوعذاب ہوگا۔اے عقبہ ابن الى معيط ميں نے تھيك كہاتھا كنہيں؟ اس يرحضرت عمر ﷺ نے كہا حضرت! كيا آپ ايسے اجهام سے گفتگو کرر ہے ہیں جن میں ارواح نہیں؟ آنخضرت ﷺ نے فر مایا اس پروردگار کی شم جس کی قبضہ میں محمد ﷺ کی جان ہے تم اس گفتگو کو جو میں ان سے کرر ہا ہوں ان سے زیادہ نہیں سنتے ۔ حدیث سیجے ہے۔حضرت عبداللّٰہ بنعباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہماراوی ہیں اور محدثین کے جم غفیر نے اس کی صحیح کی ہے۔ حافظ ابن کثیرٌ فرماتے ہیں صحیح ہے۔ ابن قیمٌ فرماتے ہیں سیجے ہے۔ وہ صدیث بیہ ہے کہ جب کوئی آ دمی قبر کے یاس سے گزرتا ہے اور بلند آواز سے سلام کہتا ہے عَـرَفَـهُ وهمرده اس کوآواز سے پہنجان لیتا ہے کہ بیفلال ہے۔

جس طرح ہم ایک دوسرے کوآ واز سے پہچان لیتے ہیں۔ان سیح احادیث کوچھوڑ کران لوگوں کے ڈھکوسلوں کے پیچھے کیسے چلیں۔لوگ ڈھکو سلے مارتے ہیں کہاس پراتنی مٹی ڈال دی گئی ہےاب وہ کیسے سنتا ہے؟ کہاں سے سنتا ہے؟ ان ڈھکوسلوں سے حق ختم نہیں ہوگا۔

### آپ ها کادرودوسلام سننا:

آنخضرت ﷺ نے فرمایا مَنْ صَلّی عِنْدَ قَبُویُ سَمِعْتُهُ ''جومیری قبر کے پاس صلوٰۃ وسلام پڑھے گا میں خودسنوں گااور جودور سے پڑھے گا فرشتے پہنچا کیں گے۔'' تو انبیائے کرام کیبہم السلام کے عندالقہ ساع میں کسی کا کوئی اختلاف نبیں ہے۔اب اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس کی کوئی حثیث نبیں ہے۔ میں نے اس مسکے پرتقر یبا پچیس سال اختلاف کرتا ہے تو اس کی کوئی حثیث نبیں ہے۔ میں نے اس مسکے پرتقر یبا پچیس سال کھپائے ہیں کہ شایدسلف صالحین میں ہے کوئی اس کا مشکر ہولیکن قطعانہیں ۔ تو اس مسکے پر المل سنت والجماعت اور غیر مقلد سب منفق ہیں کہ آنخضرت ﷺ پی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور جو آپ ﷺ کی قبر مبارک کے پاس صلوٰۃ وسلام پڑھے آپ ﷺ میں یا اہل صدیث بیں اور جو آپ ہیں کہ انکار کرتے ہیں اور پرانے تمام ہزرگ اس مسکے پر متفق ہیں کوئی مشکر نہیں وہ اس مسکے پر متفق ہیں کوئی مشکر نہیں

فرمایا اَللّٰهُ الَّذِی خَلَقَکُمُ اللّٰدتعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا مِن ضُلِ فَرَ مِن اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّ

نہیں کرسکتا تھا۔ نُہم جَعَلَ مِنُ مِنَعُدِ ضُعُفٍ قُوَّةً پھر بنائی الله تعالی نے كمزوری كے بعد قوت ۔ اس نے تحقیے جوان کر دیا تو خود چلتا پھرتا ہے دوڑتا پھرتا ہے کھا تا پیتا ہے اور تحجے بحبین کی وہ ساری حالتیں بھول گئیں حالانکہ بچے معنٰی میں انسان وہ ہے جو ماضی نہ بھولے، این غربت اور کمزوری کونہ بھولے۔اس کیے حدیث یاک میں آتا ہے اُنظُروُا إلى مَنُ تَجُتِكُمُ وَلَا تَنْظُرُوا إلى مَنْ فَوْقَكُمُ او كما قال عَلَيْكِ " "ان كور يكموجوتم ہے کمزور ہیں ان کو نہ دیکھو جوتم سے طاقتور ہیں۔''جبتم طاقت ورکودیکھو گے کہ اس کے یاس کوشی ہے، باغ ہے، کارخانہ، کار ہے میرے پاس نہیں ہیں تو ان نعمتوں کی ناشکری ہو گی جورب تعالی نے تمہیں دی ہیں۔اینے سے کمزوروں کودیکھو کہ خیمے میں رہ رہے ہیں ، رات سر کوں کے کنار ہے سوکر گزارتے ہیں ، بیار کو دیکھو کہ کروٹ نہیں بدل سکتا اور اللہ تعالیٰ کاشکرادا کروکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سرچھیانے کے لیے مکان دیا ہے صحت دی ہے۔ تو فرمایا پروردگارنے تمہیں کمزوری کے بعد قوت عطافر مائی شُمَّ جَعَلَ مِنُ مِسَعُدِ قُوَّةٍ ضُعُفًا پھر بنائی اس نے قوت کے بعد کمزوری۔ پھراس نے قوت کے بعد کمزور کردیا وَ شَيْبَةً اور برهايا۔ مجھے ياد ہے كه ايك وقت تھا كه ميں دس منٹ ميں گھرے چل كرنارل سکول کی مسجد میں پہنچ جاتا تھا اور اب میں اپنی مسجد میں سہارے کے ساتھ پہنچتا ہوں۔ بیہ انقلابات جورب بندوں پر لاتا ہےان کو بھی نہ بھولو۔اس وقت تھا بچہاور کمز درتھا جوان ہو گیاطافت آ گئی ایک وفت تھامالی لحاظ ہے بھی کمز ورتھامیرے پاس سائنکل بھی نہیں تھا آج سواری کا انتظام ہے۔رب تعالیٰ کی نعمتوں کواورا بنی اصلیت کو بھی نہیں بھولنا جا ہیے کہ ہم کون تھے اور کیا تھے ۔انسان کواپنی اصلیت جمھی نہیں بھولنی جا ہیے جو بھلا دے وہ انسان نہیں ہے۔ پرانے بزرگ اپنی یاد دہانی کے لیے پرانے کپڑے رکھتے اور بتلاتے تھے کہ

ہماری اصلیت نیتھی۔

صحابه کرام ﷺ کافقر:

بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایمن کے جو کہ غلام تھان کوآ واز دی اور بلایا اور حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مسلک بیتھا کہ غلام سے پردہ نہیں ہے۔ فر ملیا ایمن بیمیری لونڈی دیکھو۔ اس کے بدن پر بیہ قطری کرتہ ہے بعنی کپاس کا ، یہ گھر کے اندراس کونہیں پہنتی ۔ فر مایا میرے پاس اس جیسا ایک کرتہ تھا کہ بین کپاس کا ، یہ گھر کے اندراس کونہیں پہنتی ۔ فر مایا میرے پاس اس جیسا ایک کرتہ تھا کہ بیرا کرتہ ادھار ما نگ کر ایک کرتہ تھا مدینہ طیبہ میں جب کسی عورت کی شادی ہوتی تھی تو وہ میرا کرتہ ادھار ما نگ کر لے جاتی تھی کہ وقت تھا کہ میرا کرتہ لے جاکر خواتین اپنی شادی کا وقت گرار لیس ۔ بینی ایک وہ وقت تھا کہ میرا کرتہ لے جاکر خواتین اپنی شادی کا وقت گرار آئی تھیں ۔ اب انقلاب آچکا ہے کہ میری لونڈی گھر میں بھی نہیں پہنتی ۔ جس وقت کی ام المونین ابت کر رہی ہیں آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ۔

خلیفۃ المسلمین حضرت عمر کے منبر پر کھڑے ہیں اور کرتے پرسترہ پوند گئے ہوئے ہیں۔ بیار ہیں کھانی آ رہی ہاورائی حالت ہیں نماز پڑھارہ ہیں۔ لفظ پڑھتے ہیں کھانتے ہیں پھر کھانتے ہیں پھر لفظ پڑھتے ہیں اور کھانتے ہیں۔ ساتھیوں نے کہا حضرت! کھانی گئی ہوئی ہے تھوڑا ساتہداستعال کرلیں۔ فرمایا کلا اَسْتَطِیعُ میں طاقت نہیں رکھتا کہ شہداستعال کروں۔ اندازہ لگا وُخلیفۃ المسلمین ہیں۔ کسی نے کہا حضرت! بیت المال میں شہد کے کنستر مجرے پڑے ہیں۔ فرمایا ہیں تا المال میر انہیں لوگوں کا ہے۔ کسی نے کہا شور کی سے مجرے پڑے ہیں۔ فرمایا ہاں! آپ کی بات معقول ہے ساری شور کی معجد ہی میں ہوتی اجازت ہوتو میں تھوڑا ساشہداستعال کرلوں علاج کے لیے؟ اور آج جو کچھ ہور ہا ہے وہ سب تمہارے سامنے ہے۔

#### م عیالراچدبیال

تو خیر میں عرض کررہاتھا کہ اپنی اصلیت اور حقیقت کو نہ بھولو۔ یہی بات رب تعالی نے سمجھائی ہے کہ مہیں پیدا کیا کمزوری میں پھر قوت دی پھر کمزور کردیا کہ کھڑے نہیں ہو سکتے یہ خُلُقُ مَا یَشَاءُ وہ پیدا کرتا ہے جو جا ہے و کھو الْعَلِیْمُ الْقَدِیْرُ اور وہ سب پھھ جانے والاقدرت والا ہے۔



وَيُوْمَ تِعُوْمُ السَّاعَةُ يُغْسِمُ الْجُوْمُ وَنَ الْكِوْمُ الْكَوْنَ وَكَالَ الْكَوْيُنَ مَا لَيْنُوا غَيْرُ مَاعَةٍ كَالْمِكَ كَانُوا يُؤْفَكُون وَكَالَ اللّهِ اللهِ اللهُ ال

وَيَوْمَ اورجسون تَفَهُومُ السَّاعَةُ قيامت قائمُ موكَى يُفَيِسِمُ الْمُجُومُونَ فَتُمَا عُمَا كَيْنُ اللَّهُ الْمَيْنَ عُهِر هُونَ فَتُمَا عُمَا كَيْنُ اللَّهُ الْمُعُونَ وه اللَّهُ عَيْرَ سَاعَةٍ ايك كُونَ وه اللَّهُ عَيْرَ سَاعَةٍ ايك كُورَى كَسُوا كَذَلِكَ الى طرح كَانُوا يُؤْفَكُونَ وه اللَّهُ يَعِيرَ عِجاتِ عِيل وَقَالَ اللَّذِينَ اوركهيل كوه لوك اوتُوا الْعِلْمَ جَن وَعُم ويا كيا وَالْإِيْمَانَ اورايمان لَقَدُ لَبِثْتُمُ البَتَ تَعْقَلَ عُهِرَ عِنَمَ فِي كِتَبِ اللَّهِ التَّدَتَعَالَى كَالَمُ عَن اورايمان لَقَدُ لَبِثْتُمُ البَتَ تَعْقَلَ عُهر عِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلْمُونَ نَهِي اللَّهِ اللَّهُ عَلْمُونَ نَهِي اللَّهِ اللَّهُ عَلْمُونَ نَهِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُونَ نَهِي اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُونَ نَهِي اللَّهُ وَالْمُونَ عَلَيْنَ نَهِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُونَ نَهِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُونَ نَهِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُونَ نَهِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُونَ نَهِي اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُونَ نَهِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

ظَلَمُ مُسُوا جَهُول فَظُمُ كِيا مَعْ فَرِرَتُهُ مُ ان كامعدُرت كُرنا وَلَا هُمُ اللّهُ مُسَعَّنَهُ وَنَ اورندان كومنا في كا جازت دى جائى وَكَقَدُ ضَرَبُنَا اورالبت تحقيق بيان كى بم في لِلنّاسِ لوگول كے ليے في هذا الْقُورُانِ اس قرآن ميں مِن كُلِّ مَثْلٍ برقيم كى مثال وَلَئِنْ جِئْتَهُمُ اورالبت اگرآب لائيں ان كى ميں مِن كُلِّ مَثْلٍ برقيم كى مثال وَلَئِنْ جِئْتَهُمُ اورالبت اگرآب لائيں ان كى ياس بائية كوئى نشانى لَيقُولُنَ الَّذِينَ كَفَرُوآ البت ضرور كهيں كے وہ لوگ جو كافرين إن اَنْتُمُ إلاَّ مُبُطِلُونَ نهيں ہوتم مگر باطل پر چلنے والے كذلِك اس كافرين إن اَنْتُمُ اللهُ مهرلگاتا ہے الله تعالى عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ ان لوگول كى دلوں پر لايعَلَمُونَ جَوٰين جائے قاضبِو بس آب مِركرين إنَّ وَعَدَ اللهِ حَقَّ هِنَانَ لَا يُوقِئُونَ وہ لوگ جو يقين نهيں ركھتے۔ حَقٌ هِنَانَ لَا يُوقِئُونَ وہ لوگ جو يقين نهيں ركھتے۔ كريں الَّذِيْنَ لَا يُؤقِئُونَ وہ لوگ جو يقين نهيں ركھتے۔

اسلام کے بنیادی عقائد کا انکارکرنا کفرنے:

یہ بات کی دفعہ بیان ہو چک ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد میں قیامت کاعقیدہ بھی ہے و البُہ عُٹ بَعُدَ الْمَوْتِ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا۔ جوآ دمی قیامت کوتسلیم نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ دہ عقائد جو اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں اور آنخضرت بھی نے بتلائے ہیں ان میں ہے کسی ایک کا انکار کرنے ہے آ دمی مسلمان نہیں رہتا ہے قادیا نیوں کو دکھے لو ہر چیز کو مانتے ہیں قرآن وحدیث کوئی مانتے ہیں ، قیامت کو بھی مانتے ہیں ، نماز ، روزہ ، جج ، ذکو ہ بھی مانتے ہیں بلکہ اگرتم ان کو ملو تو اظلاق میں اپنے ہی اچھا یاؤگے۔ مگر ہیں اس میں اختلاف کی وجہ سے کافر ہیں ۔ کیونکہ آنخضرت بھی مگر ہیں اس میں اختلاف کی وجہ سے کافر ہیں ۔ کیونکہ آنخضرت بھی

کے بعد نبوت کسی کوئیں ملنی ۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ اسلام کے بنیا دی عقائد میں سے کسی کا انکار بااس کی تاویل کرنا کفر ہے اور قیامت بھی بنیا دی عقائد میں سے ہے۔

الله تعالى كاارشاد ب ويسوم تفوم السَّاعة اورجس دن قيامت قائم موكى يُقْسِهُ الْمُجُرِمُونَ مِحْرِمُ تُمينِ اللهَ كَيْنِ كَ\_كياتُمينِ اللهَ أَمَينِ كَعِ؟ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةِ نہیں مُرے وہ ایک گھڑی کے سوا۔ مجرم رب کی شم اٹھا کر کہیں گے کہ ہم دنیا میں صرف ایک گھنٹے تھہرے ہیں۔ وہاں بیرحالت ہوگی اور یہاں انہوں نے فتورڈ الا ہوا ہے۔ ان کا یہ کہنا سیجے بھی ہے اور غلط بھی ہے۔ غلط اس لیے ہے کہ رب تعالی فرماتے ہیں كَذَٰلِكَ كَانُوا يُوْفَكُونَ اس طرح وه التي يجير عاتے ہيں۔ ونياميں سجيح رائے ہے ان کو شیطان پھیرتا تھا بفس امارہ پھیرتا تھا ،ان کے مولوی ، پیراور لیڈر پھیرتے تھے۔ جیسے دنیا میں تھی رائے سے پھیرے جاتے تھے یہاں بھی تھی رائے سے پھیرے گئے ہیں۔ کیونکہ ایک گھنٹہ تو نہیں بلکہ کوئی سوسال رہا ، کوئی پچیاس سال رہا ، کوئی تمیں سال رہا ، کوئی اس ہے کم وہیش ۔اور سیجے اس لیے کہ ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک گھنٹہ بھی تَهِيں ہے۔ سورة نازعات ياره تمبر ٣٠٠ ميں ہے يَوْمَ يَوَوْنَهَا لَهُ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً اَوُ ضُے خیا ''جس دن وہ لوگ اس قیامت کود کیمیں گے ( تو خیال کریں گے ) کہ وہ نہیں تھہرے دنیا میں مگرایک دن کا پچھلا پہریا دوپہر کا وقت ۔'' کوئی کیے گا ایک دن تھہرے ہیں کوئی کہے گا دس دن تھہرے ہیں۔کوئی ایک گھنشہ اور کوئی پچھلا پہر اور کوئی دوپہر کا وقت۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کوقلت کے ساتھ تعبیر کریں گے اپنے اپنے حال کے مطابق وَقَالَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْعِلْمَ اوركبيل كوه الوكبين وَعَلَم ديا كيا وَ الْإِيْمَانَ اورايمان ديا گیا۔ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ صحیح علم عطا فر ما تا ہے

جس كراتھ بنده نماز، روزه، جي، زلوة اداكرتا ہے، طال وحرام كي تميزكرتا ہے۔ توجن كو علم ديا گياايمان ويا گياوه كہيں گے كہ تم غلط كہتے ہوكہ بم ايك گھندر ہے ہيں كھ فَدُ كَبِشُتُم فِي كِتَابِ اللّهِ اللّٰي يَوْمِ الْبَعُثِ البَّةِ حَقِين هُم رے تم اللّٰد تعالىٰ كي تحريم ورب نے فيصلہ لكھا تھااس فيصلے ميں تم الحقوالے دن تك هم رے ہو۔ فَهَا لَذَا يَوْمُ الْبَعُثِ لَهِ سِي يَوْمِ اللّٰهُ فِي كَابِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ كَابِ وَمِ يَرندے كھا اللهُ مُوں ، كُور ہے كھا كے ہوں ، الله تعالىٰ كى قدرت كے ماتھ سب الله علياں كھا گئى ہوں ، كيڑے مور ہوں گے جیسے اس وقت ایک دوسرے ونظر ساتھ سب الله عليان كھا آئى ہوں ، كيڑے موں گھا ہے ہوں ، الله تعالىٰ كى قدرت كے ساتھ سب الله عليان كھا آئى ہوں ، كيڑے اور ہوں گے جیسے اس وقت ایک دوسرے ونظر آئے ہیں ایسے ہی نظر آئیں گے اور ہوں گے نظے جیسے ماں کے پیٹ ہے بچہ بیدا ہوتا آ

حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کولباس پہنایا جائے گااس لیے کہ دنیا میں کافروں نے ان کونظا کر کے آگ میں پھینکا تھا۔اور دوسرے نمبر پر آنخضرت بھی کولباس پہنایا جائے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی جزوی نضیلت ہے۔ پھر درجہ بہ درجہ سب کولباس پہنایا جائے گا پھر سب نے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ پچیاس ہزارسال کا وہ لمبادن ہوگا۔ بعض طحد اعتراض کرتے ہیں کہ جن کوآگ میں جلا دیا گیا یا درندے کھا گئے ،شیر چیتا وغیرہ یا مجھلیاں کھا گئیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ بھائی! ان ڈھکوسلوں سے رب کا قانون تونہیں بدلتا۔

كنهگارى بخشش كاواقعه:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آ دمی بڑا گنهگارتھا گفن چورتھا۔جس وقت اس کی

وفات کا وقت آیا تواس نے اپنیٹوں کو اکھا کر کے کہا کہم مجھے سم دو کہ میں نے جو بات

ہنی ہے تم اس پڑمل کرو گے۔ بیٹوں نے کہا اباجان! بغیر سم کے آپ بتلا ئیں ہم عمل کریں

گے۔ کہنے لگانہیں سم اٹھاؤ ستم پر ان کو مجبور کر دیا۔ انہوں نے سم اٹھائی تو باپ نے کہا کہ

جب میں مرجاؤں تو تم نے مجھے جلا دینا ہے اور راکھ کے دو جھے کرنے ہیں۔ ایک پانی میں

بہادینا اور ایک ہوا میں اڑا دینا۔ مجبور تھے باپ نے سم لے کر جکڑ لیا تھا۔ والد فوت ہوا تو

اولا د نے وصیت کے مطابق اس کو جلا دیا اور مٹریاں پیس کر پانی میں بہادیں اور آدھی راکھ

ہوا میں اڑا دی۔ اللہ تعالی علیم کل ہے اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اس نے ہوا اور پانی کو بھر اور میں مرک کھڑ اہو گیا۔ تو رب تعالی نے بو چھا

اے بندے! تو نے یہ کیا حرکت کی ہے اس نے کہا اے پروردگار! آپ جانتے ہیں کہ

میرے پاس کوئی نیکی نہیں تھی تو یہ سب بچھ میں نے آپ کے ڈر سے کیا ہے۔ تو رب تعالیٰ میں میں کے لیے کوئی شے مشکل نہیں۔

 ہم دوز خ والوں میں سے نہ ہوتے۔ 'لیکن ان کا کوئی عذران کوفا کدہ ہیں دےگا و کا مھم فی میں سے نہ ہوتے۔ 'لیکن ان کا کوئی عذران کوفا کدہ ہیں دےگا و کا مھم فی سُستَعُتَبُونَ اور ندان کومنانے کی اجازت دی جائے گی۔ اس کا مادہ عُتٰبی جیسے بُشُر ای ۔ اس کامعنی ہے الس جُمن ہو۔ 'اس چیز کی طرف رجوع کرنا جس پر رب راضی ہو۔''

حضرت شاہ عبدالقادر اور حضرت شیخ الہند اس کامعنی کرتے ہیں ''اور نہان سے کوئی منانا چاہے۔'' ان سے تو بہ مطلوب نہیں ہوگی یوں سمجھو کہ کسی مدرسے یا کالج میں شرارتی لڑ کے ہوں اور ادارہ ان کوشرارت کی وجہ ہے نکال وے وہ معذرت کریں تو ادارہ کے کہ مہمیں خارج کردیا گیا ہے تہہیں نہیں رکھیں گے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ایسے ہی ان کو کہا جائے گا کہ تمہارے اوپر دوزخ لازم ہوگئ ہے تمہاری کوئی معذرت قبول نہیں ہے۔ انہیں معذرت کا موقع نہیں دیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ لَفَدُ ضَرَبُنَا لِلنَّاسِ اورالبتہ عقی ہم نے بیان کی ہیں لوگوں کے لیے فی ھلڈا الْفُرُانِ اس قرآن میں مِن کُلِّ مَثَلِ مَثَلِ ہم کی مثال سمجھانے کے لیے۔ تاکہ حقیقت کو بمجھیں گریہ لوگ ایسے ضدی ہیں. وَلَئِنُ جنتَهُمُ بِایْهِ اورالبتہِ اگرآپ اے نبی کریم ﷺ الاکیں ان کے پاس کوئی نشانی لَیْسَفُولُنَ الَّذِینَ کَفَرُوْآ البتہ ضرور کہیں گے وہ لوگ جو کا فریس کیا کہیں گے اِن اَنْتُمُ اِلّا مُبُولِلُونَ نہیں ہوتم گر باطل پر چلنے والے تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ آیت سے قرآن کی آیت بھی مرادہ و کتی سافوں نے کتی نشانیاں دیکھیں گرصاف انکار کردیا۔ ہے اور معجز ہ بھی مرادہ و سکتا ہے۔ نالفوں نے کتی نشانیاں دیکھیں گرصاف انکار کردیا۔ آپ بھی کام معجز ہ جیا ندکا دوٹکٹر ہے ہو جانا :

اس سے بڑی نشانی اور کیا ہو علی تھی کہ چودھویں رات کا جیا ندتھا تقریباً گیارہ بج

کا وقت تھا چا ندہر پر کھڑا تھا مشرکوں نے آنخضرت بھے نے فر مایا دیکھ لواگر اللہ تعالیٰ میری جائے تو ہم آپ بھے کو نبی مان لیس گے۔ آپ بھے نے فر مایا دیکھ لواگر اللہ تعالیٰ میری تھد ہیں کے لیے جاند کو دو کھڑے کر دیے تو مان لو گے؟ کہنے گے ہاں ضرور مان لیس گے۔ اللہ تعالیٰ نے چا ندکو دو کھڑے کر دیا۔ اس کا ایک حصہ مشرق کی طرف چلا گیا دوسر امغرب کی طرف مشرق کی طرف چلا گیا دوسر امغرب کی طرف مشرق والا جبل ابوقتیں پر اور مغرب والا قینف کان پر۔ سب نے آئھوں کے ساتھ دیکھا۔ ایک دوسر ہے ہے ہو چھتے تھے تہمیں بھی دو کھڑے نظر آر ہا ہے؟ وہ کہتا ہاں! چار قدم چل کر دوسر ہے ہے ہو چھا تھے بھی چا ندو و کھڑ نے نظر آر ہا ہے؟ اس نے کہا ہاں! فرلا تک دو فرلا نگ دو فرلا نگ آگے بیچھے گئے دو کھڑ ہے اور انقر میں ہے کو تک ڈبٹ و او انتب نے و ا

وہ اس طرح کہ بہبئ کے پاس بیاست مالا بارہ۔ وہاں کے ہندوراجہ نے چاندگو دوگرے ہوتے ویکھا تو تاریخ نوٹ کی بقشہ نوٹ کیا۔ پڑھالکھا آ دمی تھاجب ع<u>م ہے</u> کا قریب مسلمان تا جروہاں بہنچ تو اس کے ور ثاء نے ڈائریاں نکال کران ہے کہا کہ ہمارے والد نے یہ واقعہ نوٹ کیا ہے کہ فلاں تاریخ کو یہ واقعہ ہوا ہے کیا وہاں بھی نظر آیا تھا عرب کی مرزمین پرایک نبی بھیجا مرزمین میں؟ مسلمان تا جروں نے بتلایا کہ اللہ تعالی نے عرب کی سرزمین پرایک نبی بھیجا ہوان کے ہاتھ پریہ بجرہ و فلا ہر ہوا تھا۔ انہوں نے اس وقت اسلام قبول کرلیا۔ تو ریاست مالا بار کے راجے آج تک مسلمان چلے آرہے ہیں انہوں نے ہزاروں میل دور ہوتے ہوئے مان لیا اورضد یوں نے قریب ہوتے ہوئے بھی نہ مانا۔ ہندوستان کی تاریخ میں ہوئے مان لیا اورضد یوں نے قریب ہوتے ہوئے بھی نہ مانا۔ ہندوستان کی تاریخ میں

سب سے پہلی مبحد کالی کٹ ہیں بی ہے۔ عرب کے لوگ نمازیں پڑھے ہتے انہوں نے کہا بڑے شوق ان سے بو چھا کہ اگر اجازت ہوتو ہم یہاں ایک مبحد بنالیں؟ انہوں نے کہا بڑے شوق سے بناؤ۔ اس وقت ان فرقوں میں ضدنہیں تھی۔ آج کا ہندوتو بہ تو بہ تو بہ تو بہ بندواس وقت ہوتے تو ان بزرگوں کے قریب بھی نہ آتے جنہوں نے یہاں اسلام کے چشے جاری کیے ہیں۔ سیدعلی احمد علاؤ الدین صابر کلیری چشی "مخواجہ عین الدین چشی اجمیری کے ہاتھ پر بیں۔ سیدعلی احمد علاؤ الدین صابر کلیری چشی "مخواجہ عین الدین چشی اجمیری کے ہاتھ پر بیں۔ سیدعلی احمد علاؤ الدین شان ہوئے اور علی جو بری کے ہاتھ پر چالیس ہزار ہندو مسلمان ہوئے ہیں۔ تب لوگ ضدی نہیں شے اس لیے جو تی در جو تی لوگ مسلمان ہوئے ۔ فر مایا البتہ اگر بیں۔ تب لوگ ضدی نہیں شے اس لیے جو تی در جو تی لوگ مسلمان ہوئے ۔ فر مایا البتہ اگر بیں اے مسلمانو! تم باطل پرست ہوجھوٹے ہومعاذ اللہ تعالی۔

فرمایا کذلیک یک بیطب الله علی قُلُوبِ الَّذِیْنَ لَایَعْلَمُونَ ای طرح الله علی مراکالله جمالی مهرلگاتا ہان لوگوں کے دلوں پر جونہیں جانے ، بجھنہیں رکھتے ۔ جو بجھنے کی کوشش نہیں کرتے الله تعالی ان کے دلوں پر مهرلگا دیتا ہے۔ فرمایا فَ اصْبِورُ اے بی کریم ہے!

آپ ان کی ہاتوں پر صبر کریں اِنَّ وَ عُدَ اللّٰهِ عَدِیْ ہِ جَدِیْ ہِ جَنگ الله تعالیٰ کا وعدہ سی ہے۔

قیامت بھی حق ہے، میدان محشر بھی حق ہے، حساب کتاب کا ہونا بھی حق ہے، پل صراط بھی حق ہے، بل صراط بھی حق ہے، جنت اور دوز خ بھی حق ہے، حساب کتاب کا ہونا بھی حق ہے، بل صراط بھی حق ہے، جنت اور دوز خ بھی حق ہے و کا یک یک تینے خفید چیز ہلکی چیز اپنی جگاہ ہے جلدی ہی ایک ہونا ہی جادی ہی جادی ہی جادی ہی ہی ہے۔ ہوئے فرمایا جاتی ہے اور بھاری اور وزنی چیز نہیں ہتی ۔ الله تعالیٰ نے آپ کو خطاب کر نے ہوئے فرمایا کہ ہے آپ کو ہلکا نے بیل کہ ہی ہوئی ان پر جمار ہنا نے اپنی جگھ ہے۔ ہلادیں۔ جوعقا کہ بم نے آپ کو ہتلائے ہیں وہ مضبوط ہیں ان پر جمار ہنا ہے اپنے عقا کہ کونہیں چھوڑ نا ہے جا ہے کھے کہتے رہیں۔ الله نین ۔ الله نین یک ۔ الله نین ۔ الله نین ہے ہوڑ نا ہے جا ہے کہ کہتے رہیں۔ الله نین ۔ الله نین ہوڑ نا ہے جا ہے کھے کہتے رہیں۔ الله نین ۔ الله نین کو ہمار ہمار ہمار الله الله کین کونٹوں کے مقال کونٹوں کے مقال کونٹوں کی کونٹوں کے کونٹوں کی کونٹوں کی کونٹوں کی کونٹوں کی کونٹوں کی کونٹوں کونٹوں کی ک

لا يُوُقِنُونَ وه لوگ جويقين نہيں رکھتے قيامت پر ان لوگوں کی باتوں ميں نہيں آنارب تعالیٰ نے آپ اللہ کو خطاب کر کے ہمیں سمجھایا ہے ۔ آپ اللہ تو خاتم المعصومین پیغیر ہیں۔ آپ اللہ کو کیا خطرہ تھا ہمیں سمجھایا ہے کہ حق بات کوئیس چھوڑنا چاہے کوئی کچھ بھی کہاور کر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر استقامت عطافر مائے۔ آج بروز ہفتہ ۲۲ جمادی الثانی سسس اللہ ہوئی۔ آج بروز ہفتہ ۲۲ جمادی الثانی سسس اللہ علی ذلک والحمد للله علی ذلک والحمد للله علی ذلک (مولانا) مجمد نواز بلوچ



بين الله الخمالة مرا

-central-anomaly:

SC for proof the assumpts that he proof the assumption

تفسيز

OF BUSINESS

(مکمل)

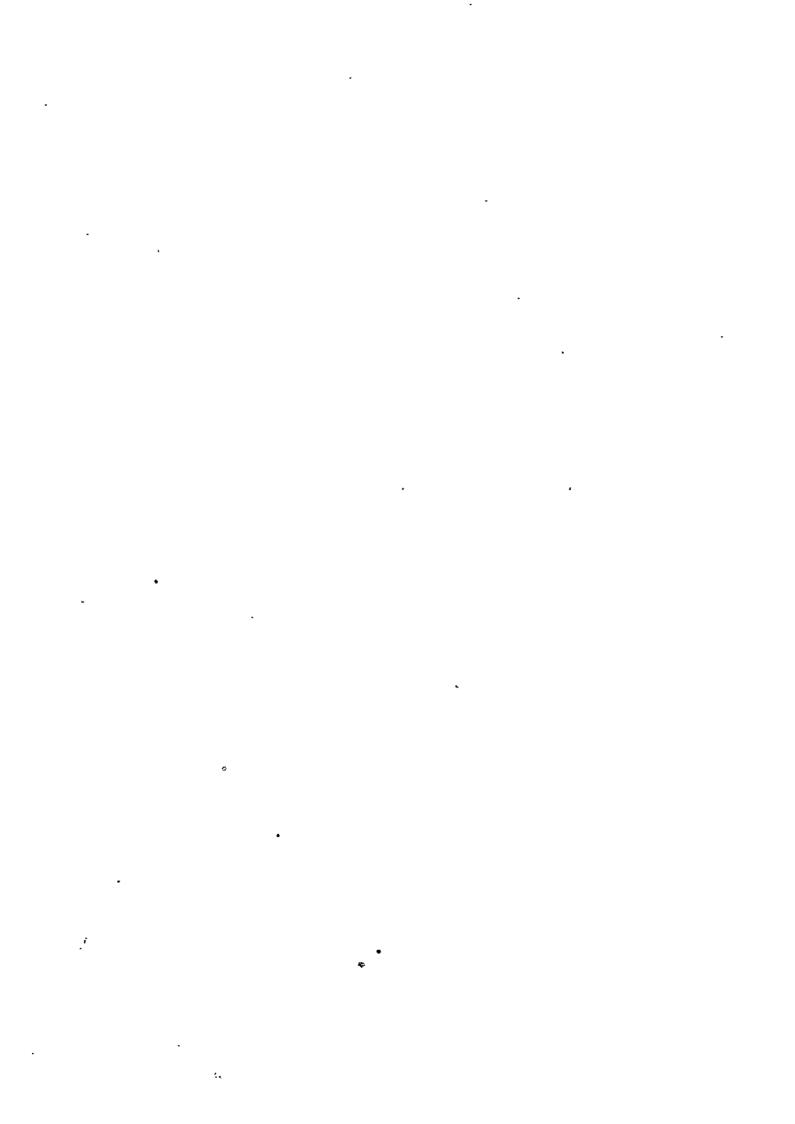

# مِنْ فَالْقِدْرِي مُكْتِنَا وَيُعِي لَرْمَ وَجُلْدُونِ الْتَاوِّلُونَ الْتَاوِّلُونَ الْتَاوِّلُونَ الْتَاوِيل يستب ح الله الرَّحْمِن الرَّحِينِ فَيْ

الْمِرَةَ تِلْكَ الْبُ الْكِتْبِ الْحِكْثِيرِةُ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ فُ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالَوةَ ويُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ يِالْاخِدَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ أُولَيْكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِيهِمْ وَأُولِيكَ هُمُ الْمُقْلِعُونَ ٥ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لِيَثْنَرَى لَهُو الْحُدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِنَ هَا هُزُوا الْوَلَّهِ لَكَ لَهُمْ عَدَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّا وَلِّي مُسْتَكَّلِّرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أَذْنَيْهِ وَقُرّا فَبَيِّرَةُ بِعَذَابِ الِّبْمِ إِنَّ الَّذِينَ الْمُنْوَا وَعَلُوا الصَّلِعْتِ لَهُ مُ جَنَّتُ النَّعِيْمِ فَخِلْدِينَ

فِيْهَا وَعُدَ اللهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَكْنُهُ ٥

المَمّ تِلُكَ اينتُ الْكِتْبِ الْحَكِيم بِيآيتِن بِي حَمْت والى كتاب كى هُدًى بيكتاب بدايت ب و رخمة اوررحت ب للمُحسِنين أيكى كرنے والول كے ليے الَّذِيْنَ يُقِيْمُونَ الصَّلُوةَ جُوقًا ثُمُ كَرِيْ بِينِ مُمَازِكُو وَ يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ اورديج بين زكوة و هُمُ بالأخِرَةِ اوروه آخرت ير هُمُ يُوقِنُونَ وه يقين ركھتے ہيں أو لَئِكَ يهى لوگ ہيں عَلى هُدًى مِدايت بر مِن رَبِهِمُ اين رب كى طرف سے و أو لَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور يمى لوگ بين فلاح

بانے والے وَ مِنَ النَّساسِ مَنُ اورلوگول میں بعض وہ ہیں بشَسَسرِی لَهُوَ الْحَدِيْثِ جُوخ بدتے بي كھيل كى باتوں كو لِيُصِلَّ عَنُ سَبِيْلِ اللَّهِ تاكمُراه كرين الله تعالى كراسة سے بغير عِلْم علم كے بغير وَ يَتَ خِلْهُ هَا هُزُو ااور تاكہ بنائيں اللہ تعالی كراستے كو صفحا أو لئيك لَهُمْ عَذَابٌ مُهين ان ك ليعذاب موكارسوا كرنے والا وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ اور جس وقت يراهي جاتي ہيں اس پر ایتنا ماری آیتی و لی مستگرا بیچ پیرتا ہے تکبر کرتے ہوئے گان لَّهُ يَسْمَعُهَا كُويا كراس ني آيات كوسنا بي نهيس كَانَّ فِي آُذُنيهِ كويا كراس ك دونول كانول من وقُرًا واث إلى فَبَشِرَهُ بِعَذَابِ اَلِيْم لِسَ آبِ الله خوش خبرى سنادى دردناك عذاب كى إنَّ الَّـذِيْنَ الْمَنْوُا بِيُشَك وه لوك جو ايمان لائة وَعَمِلُوا لَصْلِحْتِ اور عمل كيا يَهِ لَهُمْ جَنْتُ النَّعِيْم ان ك ليے باغ بين تعمتوں كے خلدِيْنَ فِيْهَا بميشهر بيں كان ميں وَعُدَ اللَّهِ حَقًّا اللَّه تعالَى كاوعده سي إم و هُو الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ اوروه غالب بِ حَكمت

سورة لقمان كي وجبتهميه اور حضرت لقمان " كا تعارف :

اس سورت کانام لقمان ہے۔ اگلے رکوع میں آئے گا وَ لَسَقَدُ اتّیُنَا لُقُدُنَا لُقُدُنَا لُقُدُنَا لُقُدُنَا لُقُدُنَا لُقُدُنَا الْحَدِیْمَ اللّہ اللّٰ کے ہم عصر ہیں یعنی ان کا زمانہ اور حضرت داؤ دعلیہ السلام کے ہم عصر ہیں یعنی ان کا زمانہ ایک حضرت داؤ دعلیہ السلام کا زمانہ ایک ہے۔ یہ بی نہیں تھے مومن ، متق ، نیک ، پارسا ، ولی کامل اور بڑے ہمے دار تھے۔ اس سورت میں اللّٰد تعالیٰ نے لقمان کی نہایت اہم اور بڑی

قیمتی نصیحتوں کو بیان فرمایا ہے۔ بیسورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس سے پہلے چھپن (۵۲) سورتیں نازل ہو چکی تھیں اس کا ستاون (۵۷) نمبر ہے اس کے چار رکوع اور چونتیس آیتیں ہیں۔

## حروف مقعطات كى تشريح:

الم حروف مقطعات میں ہے ہے۔قرآن پاکی انتیس (۲۹) سورتوں کی ابتدا ان حروف ہوئی ہے۔ پھراس میں کافی اختلاف ہے کہ ان کا کوئی معنی ہے یانہیں؟

'' کتاب الاسماء والصفات لیبہتی" مدیث کی کتاب ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عباس ضی اللہ تعالی عنہما نے روایت ہے جے سند کے ساتھ کہ جسک میں اللہ عبال اللہ عنہما اندوایت ہے تھے سند کے ساتھ کہ جسک میں اللہ تعالی کانام، لام بھی اور میم بھی اللہ تعالی کانام، سے۔

تِلْکَ این الْکِتْ الْکِتْ الْکَحْکِیْم یه آیتی بین حکمت والی کتاب کی ، دانا کی والی کتاب کی ۔ یہ بردی محکم کتاب ہے۔ چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے اس لیے ہم اس کی فصاحت اور بلاغت کو نہیں ہجھتے ۔ ان لوگوں کی زبان عربی تھی اس لیے وہ اس کا اثر مانتے سے مگر ظالم جادو کہ کرٹال دیتے تھے۔ کہتے تھے کہ یہ کتاب جادو سے بھری ہوئی ہے اس لیے اس کے اندرا تنااثر ہے۔ حالانکہ یہ جادو نہیں ہے تق ہے اور بردی کھری کتاب جادر اللہ ہے جادو ہیں ہے اور بردی کھری کتاب ہے اور اس کا اندرا تنااثر ہے۔ حالانکہ یہ جادو ہیں ہے تق

اس کا بڑا مقام ہے۔ اس کا پڑھنا تو اب، اس کا سمجھنا تو اب، اس پڑمل کرنا نجات، اس کو ہاتھ لگانا تو اب مگر وضو کے ساتھ، اس پر عقیدہ رکھنا ایمان ۔ خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے قرآن کا لفظی ترجمہ پڑھا ہے۔ میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر کو کی شخص قرآن پاک کا لفظی ترجمہ سمجھ لے تو وہ کفر شرک اور گراہی کے قریب نہیں آئے گی ۔ یہ کفر، شرک ، بدعات ورسومات کی بہیں جا سکتا گراہی اس کے قریب نہیں آئے گی ۔ یہ کفر، شرک ، بدعات ورسومات کی بیاریاں یہ سب قرآن سے دوری کا نتیجہ ہیں۔

تو فرمایایہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی کھندگی بیزی ہدایت ہے و کو کہ مقا اور حمت ہے گرکن کے لیے ۔ کیونکہ جب تک اور حمت ہے گرکن کے لیے فرکنہ جب تک عمل نہیں ہوگا تو پچھ حاصل نہیں ۔ مثلاً ایک آ دمی سارا دن کہتار ہے کہ پانی کے ساتھ پیاس بجھتی ہے ، پانی کے ساتھ پیاس بجھتی ہے اور وہ پانی پیتانہیں ہے تو پیاس نہیں بجھی ۔ ای طرح ایک آ دمی میہ کہ کھانے سے بھوک ختم ہوتی ہے گر کھائے نہ تو بھوک ختم نہیں ہو گی ۔ ای گی ۔ تو جب تک قرآن پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک پچھا کہ دہ نہیں ہوگا ۔ اس پر عمل کی ۔ تو جب تک قرآن پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک پچھا کہ دہ نہیں ہوگا ۔ اس پر عمل کرنے دالوں کے ۔ تو فر مایا کہ یہ مہدایت اور رحمت ہے نیکی کرنے والوں کے لیے ۔

# محسنین کی صفات:

محسن لوگول کی پہلی صفت: الَّـذِیْنَ یُـقِیْـمُوُنَ الصَّلُوةَ وہ لوگ ہیں جونمازکو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو جماعت کے ساتھ اپنے وقت پراوا کرتے ہیں۔ ایمان کے بعد تمام عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ قیامت والے دن مومن سے حقوق اللہ کے بارے میں سب سے پہلاسوال نماز کا ہوگا آو کُ مَـا یُـحَـاسَبَ الْعَبُدُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ

الصّلوة پہلارچہ ی نماز کا ہوگا۔ اگر پہلے برے میں کامیاب ہوگیا توامیدے کہ دوسروں میں بھی کامیاب ہوگا اگر پہلے پر ہے میں پھنس گیا تو پھر پھنساہی رہے گا۔نماز کے قائم كرنے كا مطلب بيہ ہے كہ وقت يرادا كرے شرائط كے ساتھ فرائض ، واجبات اور سنن كيساته اداكر اور باطني طور يرخشوع وخضوع مور أنْ تَعْبُدَ اللَّهُ كَانَّكَ تواهُ "الله تعالى كى عباوت اس انداز ، كركه كويا تو الله تعالى كود كيور ما ، فبان لَهُ مَكُنُ تَواف فَانَّهُ يَوكَ الربيصفة حاصل نه موتوبية مجهوكه الله تعالى تمهين و مكير ما ب-" باطني خشوع کے ساتھ ظاہری خشوع بھی ہو۔ قیام میں ہوتو نگاہ مجدے والی جگہ پر ہوادھرادھر بالکل نہ دیکھے۔جسم اور کیڑوں کے ساتھ نہ کھلے۔تومحسنین کی پہلی صفت نماز کا قائم کرنا ہے۔جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان کہلانے کاحق دار نہیں ہے۔آنخضرت ﷺ نے دنیا سے رخصت بوتة وقت تصيحت فرماكي البطِّيلُوخة وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ الصَّلُوةَ وَمَا مَلَكَتُ أَيْسَانُكُمُ الصَّلُوةَ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ " نمازن چھوڑ نااور غلاموں كے ساتھ اچھا سلوک کرنا ،نماز نہ جیوڑ نا اورغلاموں کے ساتھ اجھا سلوک کرنا ،نماز نہ جیوڑ نا اورغلاموں كِهاتها حِهاسلوك كرنا- "حضرت عمر على فرمات بين كه لا حَظَّه فِي الْإِسُلاَم لِمَنُ لَّمُ يُصَلِّ "جونماز نبيس يره عتااس كااسلام كساته كوئى تعلق نبيس ب-"

دوسری صفت: و یُوتُونَ الزَّکُوهَ اور وه اداکرتے ہیں ذکو ق بدنی عبادتوں میں نماز سب سے بری عبادت میں نماز سب سے بری عبادت ہے اور مالی عبادتوں میں زکو قسب سے بری عبادت ہے اور مالی عبادتوں میں زکو قسب سے بری عبادت میں نماز سب ہوگا کہ بدن کورب تعالیٰ کی اطاعت میں لگاتے ہیں اور مال بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرج کرتے ہیں۔

تيرى مفت: وَهُمْ بِالْاحِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اوروه آخرت بريقين ركت

میں۔فرمایاان خوبیوں کا متیج بھی س لو أولنِک علی هدی مِن رَّبِهم بہی لوگ میں ہدایت یرایے رب کی طرف سے و اُولنیک کے مم المفلِحون اور یہی اوگ ہیں فلاح یانے والے۔ اور لوگوں نے کامیابی کری اور اقتدار میں تجھی ہے، کارخانے ، کوٹھیوں اور دولت میں مجھی ہے۔اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کے لیے بیاوصاف ہیں جن کا ذکر ہوا ہے اور دنیاعقل منداس کوکہتی ہے جو جاند تک پہنچ چکا ہو، زہرہ ستارے پر پہنچنے کی کوشش كر \_\_ اور الله تعالى في عقل مندكن لوكول كوكها ؟ الَّذِينَ يَذُكُوونَ قِيلُمَا وَّ قُعُودًا وَّ عَسَلْسَى جُنُوبِهِ مُ [آلعمران: ١٩١] ' عقل مندوه بين جويا دكرتے بين الله تعالیٰ كو کھڑے کھڑے اور بیٹھے بیٹھے اور پہلو کے بل۔'' کھڑے ہیں تو رب کا ذکر کرتے ہیں بیٹھے ہیں تب رب کویا دکرتے ہیں لیٹے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کو یا دکرتے ہیں اَ لَآ بندِ نحر اللُّهِ تَسطُمَئِنَّ الْقُلُوبُ "خبردارالله تعالى كذكر كساته دلول كواطمينان حاصل موتا ہے۔'' یہ مال ودولت والے جاہے جتنی دولت کمالیں ان کواطمینان نہیں ہوتا۔ان بے حاروں کوتو نینزہیں آتی ۔ کامیاب لوگوں کے مقابلے میں نا کام لوگوں کا ذکر ہے۔ شان نزول :

نظر بن حارث ایک قریش سردار تھا اور بہت بڑا تا جرتھا۔ مکہ مکرمہ کی تقریباً ہرگلی میں اس کی دکان تھی۔ اس زمانہ میں جیرہ عراق کے علاقے میں مشہور منڈی تھی جیسے آج کل ہانگ کا نگ کی منڈی ہے۔ یہ جیرہ کی منڈی سے خوبصورت اور اچھی آواز والی لونڈیاں خرید تا ان کو ایرانی پہلوانوں کے قصے یاد کراتا اور جہاں آنحضرت کے لوگوں کوقر آن منٹیں سناتے یہ قریب ہی مجمع لگا کرلونڈیوں سے گیت سنتا کہلوگ ادھر آجا کیں اور قر آن نہ سنیں ۔ اور ظاہر بات ہے کہ جدھر خوبصورت عورتیں ہوں اور پھران کی سریلی آواز ہوتو اکثریت

ادهر ہی جائے گی کوئی بڑا پختہ دین دار ہوجونہ جائے۔ اس نظر بن حارث نے آن پاک
کا تعلیم کونا کام کرنے کے لیے اور آپ کی مجلسوں کونا کام بنانے کے لیے بیطریقہ شروع
کیا تھا لیکن آنخضرت کے نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ آپ کھی ہمت کے سامنے بلند بہاڑ
کی کیا حیثیت تھی۔ مولا نا حالی "نے کہا ہے .....

۔ وہ بجلی کا کڑ کا تھایا صوت ہادی عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی

اس آواز کوکوئی حربینه روک سکانه ندی نالے ، نه بہاڑ روک سکے وہ آواز پہنچ کررہی اور دلوں کو منخر کر کے رہی۔متبدرک حاکم وغیرہ میں روایت ہے کہ حج کے موقع پرمنی کے مقام پرآپ اللی تقریر فرمایا کرتے تھے کیونکہ دور جاہلیت میں لوگ جج کرتے تھے۔ جج کا سے ملسلة حضرت ابراجيم عليه السلام سے چلاآتا تھا توجب آپ ﷺ تقرير فرماتے توجمي ابو جہل پہنچ جاتا تھااور بھی ابولہب پہنچ جاتا ہے کیونکہ انہوں نے باری مقرر کی ہوئی تھی۔ جب آنخضرت ﷺ پندرہ ہیں منٹ آ دھا گھنٹایا اس ہے کم دہیش بیان کر لیتے تو ابوجہل کھڑا ہوکر کہتا آیُھا البّاس اےلوگو!میرانامعمروبن ہشام ہےاورجس کابیانتم نے سناہے بیمحمہ بن عبدالله بن عبد المطلب بيمير البحتيجا ، يه صالى باي باب دادا كوين سے پھر گیا ہے اورا بینے باپ دا دا کے دین کا مخالف ہے۔ بیرجھوٹا ہے اس کی بات نہ ماننا۔ اور بھی ابولہب کھڑا ہوجا تا اور کہتا میرانام ابولہب عبدالعزیٰ ہے میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں اور سے میرا سگا بھتیجا ہے بیصالی ہے اس نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اور بیرجھوٹا ہے اس کی بات نہ ماننااس کے پھندے میں نہ آنا۔تو قرآن یاک کی تعلیم کونا کام بنانے کے ليے انہوں نے بڑے حربے استعال كيے۔

تواس آیت کریمه میں نظر بن حارث کاذکر ہے و مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتُویُ لَهُوَ الْحَدِیْتِ اورلوگوں میں اسے بعض وہ ہیں جوخریدتے ہیں کھیل تماشے کی باتیں وہ قصے کہانیاں۔

#### رافضيو ل کی خرافات :

جیسے آج کل بعض جاہل قشم کےلوگ گھروں میں بی بی فاطمہ کا قصہ پڑھتے ہیں اور نسی جگہ امیر حمزہ کا قصہ پڑھا جاتا ہے۔ بیتمام رافضیوں کی بنائی ہوئی خرافات ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سمجھ دارعور تیں انجھی طرح سن لیں کہ بی بی فاطمہ کا قصہ اول تا آخر بالکل جھوٹ ہے۔نہ سنواور نہ سنانے دو۔ بھی حضرت جعفر کے کونڈے ہوتے ہیں بیان خبیث قوموں اور فرقوں نے لوگوں کو پھنسانے کے لیے طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں جیسے مرغیوں کو پکڑنے کے لیے چو گا اور دانہ ڈالتے ہیں۔تم اپنے گفروں میں قر آن کریم رکھو اس کو پڑھو، بہتتی زیور پڑھو تعلیم الاسلام پڑھواوراینے ایمان اورعمل کو بچاؤ۔ پیچھوٹے قصے، کہانیاں نہ پڑھو، ناولوں سے پر ہیز کرو۔ان میں بےشک اردوادب ہوتا ہےاس کا کوئی انکارنہیں ہے کیکن دو تین بار پڑھنے کے بعد بھٹک جاؤ گے۔تو فر مایا پیخریدتے ہیں كهيل تماست كى باتيس لِيُضِلَّ عَنْ سَبيل اللهِ بِغَيْر عِلْم تاكرالله تعالى كراسة ہے لوگوں کو گمراہ کریں علم کے بغیر علم توان میں ہے ہیں قصے کہانیاں ہیں اور یہ جہالت كى وجه سے سب كھ كرر بين و يَتَعج فَه ها هُؤُوا اورتاكه بنائين الله تعالى كے رائة كوصما يحيح رائة كانداق ارات بي فرمايا أولنبك لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينَ ان لوگوں کے لیے عذاب ہوگارسواکرنے والا وَإِذَا تُتُللي عَلَيْهِ ايتُنا اور جب يرضى جاتى ہیں اس کے سامنے ہماری آیتیں وَ لُسی مُسْنَکُ سِرًا پیٹھ پھیر لیتا ہے تکبر کرتے ہوئے

كَانُ لَمْ يَسْمَعُهَا كُوياكُاس فِي الْهَابِينِ مِ كَانَّ فِي الْهُنَيْهِ وَقُوا كُوياكُاس كَانُ لَمْ يَسْمَعُهَا كُوياكُاس كَانُول مِن وَال مِن وَال جِي جس چيز سے نفرت ہواس كے ليے آدمی ايسے ہی كرتا ہے۔

ابوداؤ دشریف میں روایت ہے کہ آنخضرت علیم مینطیبے سے باہرتشریف لے جا رہے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ساتھ تھے آپ ﷺ نے بانسری کی آ وازسیٰ کا نوں میںانگلیاں دے لیں جلتے رہے۔ یو جھا آ واز آ رہی ہے؟ ساتھیوں نے کہا دھیمی دھیمی آ واز آ رہی ہے پھر چلتے رہے اور یو چھا کہ آ واز آ رہی ہے؟ عرض کیا گیا کہ ہیں آر ہی ۔ تو پھرآ ہے بھے نے کا نول سے انگلیاں نکالیں ۔ تو جس چیز سے نفرت ہواس کوآ دمی نہیں سنتا یو ہو خود بھی نہیں سنتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے وَ قَسالَ الَّــٰذِیْــنَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهِلْذَا الْقُرُانَ وَالْغَوُا فِيْهِ لَعَلَّكُمُ تَغُلِبُوْنَ [مُ مَجده: ٣٦] ' اوركها کا فروں نے اس قر آن کو نہ سنواور شور مجاؤ تا کہ اور بھی کوئی نہ سنے تا کہ تم غالب آ جاؤ۔'' میری اس بات کو یا در کھنااس وفت سب سے بروی نیکی ہرمر داورعورت کی ہے کہ وہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھے اور سمجھے۔ بیصرف مولو یوں کے لیے تبیں ہےسب کے لیے ہے۔ قیامت کا دن ہو گا اللہ تعالیٰ کی سجی عدالت ہو گی آنخضرت ﷺ استغاثہ دائر کریں گے مقدمه درج كرائيس كاورفرمائيس كامير برب! إنَّ قَوْمِسي اتَّخَذُوا هلذَا الْـقُرُ انَ مَهُجُورًا [فرقان: ٣٠] "بِشك ميري قوم نے بناليا اس قرآن كوچھوڑا ہوا۔" اس قرآن كوچهور ويا تها فرمايا فَبَشِ رُهُ بِعَذَابِ أَلِيم يس آبان كوخوش خرى سنادي وروناك عذاب كى بيطنز بـ فرمايا إنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا لَصْلِحْتِ لِهِ شَكَ وہ لوگ جوایمان لائے اور انہوں نے مل کیے اچھ کھٹم جَنّتُ النّعِیْم ان کے لیّے

باغ بین نعتوں کے خلیدی فیک ہمیشہ رہیں گان باغوں میں۔ ہمیشہ کی خوشیاں ہوں گی ہمیشہ کی نعتیں ہوں گی۔ جو نیک بخت ایک دفعہ داخل ہو گیا پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہے گا وَغدَ اللّٰهِ حَقَّا رب تعالیٰ کا وعدہ بچا اور پکا ہے۔ تم ایمان لاؤ، اچھے ممل کرو اللہ تعالیٰ اپناوعدہ ضرور پورا کرے گا کہ ہمیں نعتوں کے باغوں میں داخل کرے گا وَهُو اللّٰهُ وَهُو اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ا



#### خَكَقَ السَّمُوتِ

بِغَيْرِعَمُ لِي تُرُونُهَا وَالْقِي فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمْيِدُ بِكُمْ وبت فيها مِنْ كُلِ دَ آبَةٍ وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبُنَنَا فِيهُا مِنْ كُلِّ زُوْجِ كَرِيْجِ® هٰذَا خَلْقُ اللّهِ فَأَرُونِي مَا ذَا خَلَقَ عُ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهُ بَلِ الظَّلِمُوْنَ رِفْي ضَلْلِ مُّبِينٍ ﴿ وَلَقُلُ اتِيْنَا لُقُمْنَ الْحِكْمَةَ آنِ اشْكُرْ بِلَاءٍ وَمَنْ يَتَفَكُرُ وَانَّهَا بِشَكِّرُ لِنَفْسِهُ وَمَنْ كَفُرُ فَإِنَّ اللَّهُ غَنِيٌّ حَمْيَكُ وَإِذْ قَالَ لُقُمْنُ لِإِبْنِهِ المَّا وَهُويَعِظُهُ يَابُنَى لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلْمُ عَظِيمُ ﴿ ووصينا الدنسان بوالدية حكته المه وهناعلى وهن و إِنَّ فِطلُهُ فِي عَامَيْنِ آنِ اشْكُرُ لِي وَلِوَالِدُيْكُ وَلِوَالِدُيْكُ إِلَى الْمُصِيرُ ﴿ وَ إِنْ جَاهَٰلُ اللَّهِ عَلَى آنَ تُشْرِكِ فِي مَا لَيْسَ لِكَ بِهِ عِلْمُ فَالْانْطِعْهُمَا وصاحِبُهُما فِي النُّ نَيَامَعُرُوفًا وَاتَّبِهُ سَبِيلَ مَنْ آنَابِ إِلَىَّ تُمرِ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأُنْبِتَكُمْ بِهَا كُنْتُمْ تَعَمَّلُونَ ®

خَلَقَ السَّمُوْتِ بِيدا لَياسِ نَ آسانوں وَ بِعَيْدِ عَمَدِ بغير سَتُونوں كَ تَوَوُنَهَا جَن وَمَ وَ يَصِحْ مِ وَ اَلْقَلَى فِي الْآرُضِ اور ڈال دي اس نے تَوَوُنَهَا جَن وَمَ وَ يَصِحْ مِ وَ اَلْقَلَى فِي الْآرُضِ اور ڈال دي اس نے اس نے رہیں مضبوط پہاڑ اَن تَمِیْدَ بِکُمْ تا کہ وہ حرکت نہ کر ہے تہمیں لے کر وَ بَتَ فِیْهَا اور پھیلا دی اس نے زبین میں مِن کُل ذَا بَیْ مِر مر ر

كے جانور وَ أَنُوَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ اورا تاراہم نے آسان كى طرف سے مَآءً يانى فَانْبَتْنَا فِيْهَا لِيس بم فِ الكَائِينِ زمين مِن كُلِّ ذَوْج كَرِيْمِ مِرْتُم كَ عدہ جوڑے ھنڈا خَلُقُ اللّٰهِ بہاللّٰہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں فَارُونِی پہتم مجھے دکھلاؤ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ كيا پيدا كيا ہے ان لوگول نے مِنُ دُونِهِ جو الله تعالى سے نیچے ہیں بَلِ السظَّلِمُونَ بلكه ظالم لوَّك فِسَى ضَلْل مُّبيُن كُلَى تحمرابي مين بين وَلَـقَـدُ اتَيُـنَا لُقُمنَ اورالبتة تحقيق دى ہم نے لقمان رحمہ الله تعالى كو الْبِحِكْمَةَ وانائى أن اشْكُو لِلَّهِ بِيكِ اللَّهُ تَعَالَى كَاشْكُرا واكرو وَ مَنْ يَّشُكُو اورجو تخص شكراداكرتاب فَإِنَّمَا يَشُكُو لِنَفْسِه بِس بَخت بات بكدوه شكراداكرتات الله الله على جان كے ليے و مَنْ كَفَرَ اورجس في ناشكرى كى فَاِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ يس بِشك الله تعالى بيروا ، تعريفون والا م وَإِذُ قَالَ لُقُمنُ اورجس وقت كہالقمان نے لابنبه اینے بیٹے كو وَ هُوَ يَعِظُهُ اور وہ اس كونفيحت كرر باتها ينبئنى المميرف بيار عين كا تُشُرك باللهِ نه شرك كرناالله تعالى كے ساتھ إِنَّ الشِّوْكَ لَظُلُمْ عَظِيمٌ بِشَك شرك البنة براظلم ب وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ اورجم ني تاكيري حكم ويا بانسان كو بوَ الِدَيْهِ ال ك والدین کے بارے میں حمصلته أمُّه اٹھایاس کواس کی مال نے وَ هُنَا عَلَی وَهُن كَمْرُورِي بِرَكْمْرُورِي وَ فِيصِلْهُ أوراسَ كَادُودِهِ فِيمِرْ إِنَا فِيسَى عَامَيْنِ دو سالوں میں أن الشُكُو لِني بيكميراشكراداكر وَ لِوَ اللَّهُ يُكَ اورائي الله باپ

کا اِلَیَ الْمَصِیْرُ میری طرف لوٹا ہے و اِن جَاهَداک اورا گروہ تجھے مجور کریں عَلَی اَن تُشُوک بِی اس بات پرکتم میرے ساتھ شریک طهراؤ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِمِلُمٌ اس چیز کوجس کا بھی کوئی علم بیس ہے فَلاَ تُطِعُهُ مَا لِیس اِن کی اطاعت نہ کرنا وَصَاحِبُهُ مَا اوران کا ساتھی بنار بہنا فِسی الدُّنیا و نیاوی معاملات میں مَعُورُوفًا اجھے طریقہ سے وَ اتّبِعُ اور پیروی کرنا سَبِینلَ مَن انسابَ اِلَسَی اس کے راستے کی جس نے میری طرف رجوع کیا اُسَی اِلَی اَنسابَ اِلَسَی اس کے راستے کی جس نے میری طرف رجوع کیا اُسَی اِلَی مَن مَدُرول گا مَن مُرجِع مُرمِی کی جس نے میری طرف رجوع کیا اُسی قبر دول گا مَن مُرجِع مُرمِی کی طرف تھے۔ مَن اَبْسِیْکُمُ پس میں تہمیں خبر دول گا ایک اُس کی اُس کی جوتم کرتے تھے۔ مَن اُس کی اُس کا مول کی جوتم کرتے تھے۔ مَن اُسُیْرا آیات :

اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر فر مایا ہے کہ کوئی سجھنا چاہے ہوا س کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اوراگر آئکھیں بندکر لے تو پھر سجھنا آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ خیلی السّمواتِ اس نے بیدا کیا آسانوں کو بغیر عَسمَدِ تَرَوُنَهَا۔ عَسمَدُ عِسمَدُ کی جَمعہ ہو۔ آسانوں کے بیچے عِسمَاد کی جَمعہ ہو۔ آسانوں کے بیچے عِسمَاد کی جَمعہ ہو۔ آسانوں کے بیچے کوئی ستوں نہیں ہے۔ یہ پہلاآسان تو جمیں نظر آتا ہے اس پر دوسرے، تیسرے، چو تھے کو یا نیچویں، چھٹے ،ساتویں کوقیاس کرلو۔ لوگ چھوٹی سی عمارت کھڑی کرتے ہیں تو اس کے بیچے کتی دیواریں اور ستون ہوتے ہیں لیکن استے بڑے آسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کے گھڑے ہیں جیکوئی ستون نہیں ہے وَالُھٹی فِی الْاَدُ ضِ دَوَاسِیَ اور ڈال دیے کھڑے ہیں مضبوط بہاڑ۔ دَوَاسِیَ دَاسِیَةٌ کی جَمعہ ہمعنیٰ مضبوط بہاڑ ان تَبھیٰد

بسكم تاكدوه زمين حركت شركت شركت سكر جسب الله تعالى سفر في بيدافر مائى تو اس میں اضطراب تفالرزش تھی۔ آج معمولی سازلزلہ آ جائے تولوگ گھروں سے نکل کریا ہر بھاگ جاتے ہیں ڈرکے مارے کہ ہیں مکان ہم پرنہ کرجائیں۔ آگرز مین میں اضطراب رہتا تو اس پرمکان کس نے بنانے تھے اور اس پررہنا کس نے تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ بڑے بڑے مضبوط بہاڑمیخوں کے طور براس میں ٹھونک دیئے وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا [سورة نبا] وَ بَتَّ فِيهَا مِنْ كُلَّ دَآبَّةِ اور يُعِيلًا ديمُ اس فرين میں ہرطرح کے جانور۔ جارٹانگوں والے بھی ہیں دوٹانگوں والے بھی ہیں اور پھر عجیب و غريب شكليس بين \_ يرسب الله تعالى كي قدرت كي دليليس بين وَ أَنُوزُ لَنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً اوراتاراہم نے آسان کی طرف سے یانی ۔ بارش برسائی بارش برسانے کے بعد فا نُبَعْنا فِيْهَا لِسَ اكَاعَ بَمَ فِي زِينَ مِن مِنْ يَكُلِّ ذَوْج كَوِيْم بِرَسْم كَعَمه ه ورُف زوج کامتنی جوڑا بھی ہوتا ہے۔ پھلوں میں میٹھے بھی ہیں کڑو ہے بھی ہیں ،گرم بھی ہیں تھنڈے بھی ہیں ، مختلف رنگوں میں بھی ہیں ، خشک بھی ہیں تر بھی ہیں ، میختلف چیزیں اللہ تعالیٰ کے سواکس نے پیدا کی ہیں ایک زمین سے؟ اور ذائع مختلف ہیں ، رنگ مختلف ہیں ، بارش کا یانی بھی سب کوایک جبیما ملتا ہے ہوااور سورج کی کرنیں بھی ایک جیسی ہیں یہ کس ذات کی

2

کے آخری رکوع میں تم پڑھ چے ہو یا اُنَّھا النَّاسُ صُوبَ مَثَلُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

#### حضرت لقمان معنا واقعه:

تعالیٰ کو یا دکرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں اور بیٹھنے کی حالت میں اور پہلو کے بل لٹنے کی حالت میں''اورغور وفکر کرتے ہیں آسانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں اور اللہ تعالى كى قدرت و كي ي جوئے كہتے ہيں رَبَّنا مَا خَلَقْتَ هلذَا بَاطِلاً "اے مارے یر ور د گار تو نے ان کو بے مقصد اور بے فائدہ پیدانہیں کیا۔' تو دانائی اللہ تعالیٰ کاشکر ادا كرنے میں ہے۔اللہ تعالی كاشكراداكرنے كے ليے بے شاردعائيں أيخضرت على سے منقول بين ان مين عايك بيت الله م ما صبح بي نِعْمَةً أَوْ المسلى اَوُ بِأَحَدِ مِّنُ خَلُقِكَ فَضُلَ وَحُدِكَ لَا شَرِيُكَ أَلَكَ فَلَكَ الْحَمُدُ وَالْشُكُرُ" ال بروردگارمجے سے لے کرشام تک اورشام سے لے کرمسے تک جونعتیں آپ نے مجھے دی ہیں اورجس مخلوق کودی ہیں آپ اسلیے نے دی ہیں آپ کے سواکوئی دینے والانہیں ہے آپ کا كوئى شريك نہيں ہے ہیں آپ کے ليے حمد ہے اور شكر ہے۔ "اور شكر اداكر نے كے متعلق الله تعالى فرمايا لَين شَكُوتُم لَا زيداً نُكُم [ابراجيم: ٤] "الرتم شكراداكروكي توميس ضر در تمهیں زیادہ دوں گا۔'' کتنے واضح الفاظ میں فر مایا اور بیجھی فر مایا کہ اگر ناشکری کرو كَ تُومِيراعذاب بِرُاسِخت ہے۔ فرمایا وَ مَنْ يَشُكُونُ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ اور جَوْخُص شکراداکرتا ہے بس پختہ بات ہے کہ وہ شکراداکرتا ہے اپنی جان کے لیے۔اس شکر کا صلہ اس کود نیامیں بھی ملے گااور آخرت میں بھی ملے گا۔شکر کا فائدہ بندے ہی کو ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی اضا فیہیں ہوتا۔اوراگرساری مخلوق ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ کی شان میں ا كوئى كى نہيں آئے گى سارى مخلوق باغى موجائے الله تعالى كا يجھنبيں بگاڑ سكتے۔فر مايا وَ مَنُ كَفَرَ اورجس فِ ناشكرى كرب تعالى كانعتول كى فَلِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ بِس بِ شك الله تعالی بے بروا ہوہ تمہارے شکر کامختاج نہیں ہے خمین کا تعریفوں والا ہے۔ تم اللہ

تعالیٰ کی حمد و ثنانہ بھی کرو گے تواس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں کہ وہ فی صد ذاتہ قابل تعریف ہے تُسَبِّے کُهُ السَّملُواْتُ السَّبُعُ وَالْاَرْضُ وَ مَنُ فِیْهِنَّ [اسراء: ۴۴]" تشبیح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ساتوں آسان اور زمین اور جو پھھان میں ہے۔" ریت کا ایک ایک ذرہ ، پانی کا ایک ایک قطرہ ، درختوں کا ایک ایک بیّا اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے وَلٰکِنُ لَا تَفُقَهُونَ تَسُبِیْ حَهُمُ '' لیکن تم ان کی شبیح کوئیں جھتے۔" لہذا اگرتم اس کاشکرادا نہیں کرو گے تواس کی شان میں کوئی کی نہیں آئے گی۔

### حضرت لقمان كالبيط كونفيحت كرنا:

وَإِذُ قَالَ لُقُمْنُ لِإِبْنِهِ أُورجس وقت كهالقمانٌ في اين بيني كورا كثر حضرات اس كانام ساران بتلاتے ہيں وَ هُو يَعِظُهُ اوروهاس كونصيحت كرر ہاتھا۔نصيحت كي تفسير میں فرماتے ہیں کہ بیٹامشرک تھااس کوشرک ہے رو کنے کے لیے نصیحت کی۔ دوسری تفسیریہ کرتے ہیں کہ تھاتو موحدمشرک نہیں تھااس کومزید تو حید پر پختہ کرنے کے لیے پیسبق دیا۔ كيانفيحت كى؟ ينبئى يقغيرب بنائي مين اس كامعنى إ عدرى بترى إبرا عياركا انداز ہا ہمرے بیارے بیٹے کا تُشوک باللّهِ نه شرک کرنا الله تعالی کے ساتھ۔ الله تعالى كے ساتھ كى شے كوشرىك نەھبرانا إنَّ الشِّوْكَ لَظُلُمْ عَظِيْمٌ بِ شَكْ سُرك بڑاظلم ہے۔اللّٰد تعالیٰ کے قانون میں شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اللّٰد تَعَالَىٰ كَافِيهِ مِهِ إِنَّ اللَّهِ لَا يَغُفِرُ أَنْ يُشُرَكَ بِهِ وَ يَغُفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَّشَاءُ [النساء: ۴۸]'' بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گااس بات کو کہاس کے ساتھ شرک کیا جائے اور بخش دے گا اس ہے ورے جس کو جاہے گا۔'' رب تعالیٰ کاقطعی فیصلہ ہے کہ مشرک کونہیں بخشے گا اور کفروشرک کے علاوہ جو گناہ ہیں جس کو حیاہے گا بخش دے گا۔

حضرت عیسی علیہ السلام نے جوتقر برقوم کو مجھانے کے لیے فرمائی وہ یارہ نمبر ۲ سورۃ المائدہ آيت نمبر ٧٢ ميل موجود ب وَقَالَ الْمَسِيْحُ يِلْبَنِيُ إِسُرَاءِ يُلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبَّيُ وَ رَبَّكُمُ إِنَّهُ مَنُ يُشُرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاُوا هُ النَّارُ "اوركها تَ علیہ السلام نے اے بنی اسرائیل عبادت کر واللہ تعالیٰ کی جومیر ابھی رب ہے اور تمہار ابھی رب ہے بے شک جس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ پس تحقیق حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے اس ير جنت اور ٹھكانا اس كا دوزخ ہے۔ ' حضرت لقمانٌ نے اپنے بيٹے كونفيحت كرتے موے فرمایا الله تعالی کے ساتھ کسی شے کوشریک ناتھ ہرانا إنَّ الشِّرْکَ لَـظُلُمٌ عَظِیمٌ یے شک شرک براظلم ہے۔ کی لوگ شرک کامفہوم ہی نہیں سمجھے۔ وہ شرک صرف بتوں کی یوجا کو بیجھتے ہیں حالا تکہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کوشریک کرنا شرک ہے تیٰ کہ الله تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کی اطاعت کرنا ہے بھی شرک ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر ۱۳۱ میں ہے وَإِنَّ اَطَعُتُمُو هُمُ إِنَّكُمُ لَمُشُو كُونَ "اوراً كُرتم ان كى اطاعت كرو كتوب شک البتہ تم بھی شرک کرنے والے بن جاؤ گے۔' تو اللہ تعالیٰ کے مقایعے میں کسی کی اطاعت کرنا ہے بھی شرک کی شم ہے اور گناہ جتنے بھی ہیں وہ شیطان کی ترغیب کا نتیجہ ہوتے ہیں ۔ تو شیطان کی پیروی کرنا شرک کی قتم ہے جا ہے وہ وضع قطع میں ہویا لباس میں یا خوراک میں ہواورشرک کی ایک شم ہےاپنی خواہش کواللہ بنانا۔ سورۃ جاثیہ آیت نمبر سا ميں ہے اَفَرَ ءَ يُتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلْهَهُ هَواهُ "كيالي آب نے بين ويكاس تخص كوبس نے بنالیاالہ اپنی خواہش کو۔''جواس کی خواہش کہتی ہے وہ کرتا ہے شریعت کی مخالفت میں ذاتی خواہش پر چلنے والابھی مشرک ہے۔اسی مضمون کوعلامہ اقبال مرحوم نے بیان کیا ہے۔ تہیں ہے دہریت کیا بندہ حرص و ہوا ہو نا

قیامت ہے گر اوروں کو سمجھا وہریہ تو نے زبان سے گر کیا تو حید کا دعویٰ تو کیا حاصل بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے

از روئے قرآن این خواہش پر چلنا جوشریعت کے حکم کے خلاف ہو بیکھی شرک ہے۔ مشرک کے سینگ نہیں ہوتے وہ اچھا بھلا آ دمی ہوتا ہے شیطان کی اطاعت کرنے والا مشرک ہے۔اور جوآ دمی شریعت کے خلاف اپنی مرضی پر چلتا ہے وہ بھی مشرک ہے اور شرک بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ مشرکوں کو بھی معاف نہیں کریں گے اور شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ آنخضرت ﷺ کی حدیث قدی ہے۔ حدیث قدی اسے کہتے ہیں کہ وہ بات اللہ تعالیٰ نے براہ راست آنخضرت ﷺ کو بتلائی ہواس میں جرائیل عليه السلام كابهى واسطه نه مو الله تعالى في فرمايا لَوْ لَقَيْتَ نِسَى بِقُوابِ الْلارُض ذَنَّهَا لَلَقِيْتُكَ مِثْلُهَا مَغُفِرَةً "أَا آرم كَ بِينَ الرَّوْجِي عَلَاتِ كَابُول كَساتُه كَد ساری زمین گناہوں سے بھری ہوئی ہو۔مشرق سے لے کرمغرب تک شال سے لے کر جنوب تک زمین سے فرش سے لے کرآسان کی حیصت تک تیرے گناہ ہوں میں تھے بخش دول گا مَا لَمُ تُشُوكُ بِي شَيْئًا بِيتْرطب كَة وْ غِيرِ عِلَاتُهُ كَلَ شَكِيا ہو۔ ندایئے نفس کونہ شیطان کونہ خواہش کو۔''

تو علیم لقمان نے اپنے بیٹے کوفیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا اللہ تعالی کے ساتھ کسی شخص کوشریک نہ کرنا شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور فرمایا بیٹے بیٹھی اللہ تعالی کا تھم ہے وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسَانَ بِوَ اللّٰہ یُهِ اور ہم نے تاکیدی تھم دیا انسان کواس کے والدین کے بارے میں حَنْمَلَتُهُ اُمُّهُ اللّٰ ایا اس کواس کی مال نے اپنے بیٹ میں وَهُنَا عَلَی وَهُنِ بارے میں حَنْمَلَتُهُ اُمُّهُ اللّٰ ایا اس کواس کی مال نے اپنے بیٹ میں وَهُنَا عَلَی وَهُنِ

كمزورى ك كمزورى پر يہلے بچه پيٹ ميں باكا ہوتا ہے تكليف تھوڑى ہوتى ہے پھر جب بروا ہوتا جاتا ہے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ تو تکلیف پر تکلیف کے ساتھ اس کو مال نے پیٹ میں اٹھایا و فیصله فی عامین اوراس کادودھ چھڑانادوسالوں میں ہے۔ بعض سلے بھی جھٹر اویتے ہیں۔ جس ماں نے نو ماہ ببیت میں اٹھایا دوسال دودھ پلایا اب سے بچے برا ہونے کے بعد ماں کو یو چھے بھی نہتو کتنا ہو اظلم ہوگا۔فر مایا اَن اللّٰہ کُـرُ لِـنی وَ لِوَ الِدَیْکَ المصصير ميرى طرف بى لوك كرآنا باور مجھ ہے كوئى چرخفى نہيں ہے۔ اور بندے سے بھی یادر کھنا! وَ إِنْ جَاهَد ک اور اگر مال بات تیرے اور کوشش صرف کریں تھے مجور کریں عَلَی اَنُ اس بات پر تُشُوک ہی مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ کہ میرے ساتھ شریک تھہراؤ ان چیز وں کوجن کائتہیں کوئی علم نہیں ہےتو میرا فیصلہ س لو 💎 فلا تُطِعُهُمَا يُحرمان بايك اطاعت بالكل نبيس كرنى - مان باي كفروشرك يرآ ماده كريس كناه يرا ماده كرين تو پهران ك قريب نبيل جانا و صَاحِبُهُ مَا فِي اللَّهُ نُيّا مَعُرُو فَا اورساكُ مَى بنا رہ ان کا دنیا کی زندگی میں اچھے طریقہ کے ساتھ لباس ،خوراک ،رہائش، بیاری میں ان کی خدمت کرنی ہے بول حال میں زمی برتنی ہے گرعقیدے میں ان کا ساتھ نہیں وینا وَّاتَّبُعُ إوراتباع كر، تقليد كر\_

# تقليداوراتباع شي واحد ہے:

تقلیداوراتباع ایک ہی چیز ہے۔ پیروی کرتقلید کر سَبِیْلَ مَنُ اَنَابَ اِلَیَّ ان لوگوں کے راستے کی جومیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ یا در کھنا! جتنے امام فقہاء گزرے ہیں ،محدثین گزرے ہیں ،محدثین گزرے ہیں ،مفسرین گزرے ہیں سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف

رجوع کرنے والے تھے ان کی بات سننے کا ، ان کی پیروی کرنے کا اور ان کے قش قدم پر چلئے کا قرآن میں تھم ہے۔ ربی یہ بات کہ یہاں تو انتاع کا تھم ہے؟ تو فقہائے کرام ہے نصری فرمائی ہے کہ اُلاتِ بَناع وَ الشَّقُلِیٰ دُشی ءُ وَ احِدٌ '' اتباع اور تقلید دونوں ایک چیز ہیں۔ '' تو فرمایا ان کی پیروی اور تقلید کر وجومیری طرف رجوع کرتے ہیں شُم اِلَی مَرُجِع کُم پھرمیری طرف تمہار الوٹناہے فَانْبِنُکُم بِمَا کُنْتُم تَعْمَلُونَ پس میں تہمیں خبر دوں گا ان کا موں کی جوتم کرتے ہیں کہ خبر دوں گا ان کا موں کی جوتم کرتے ہے کہ تم نے یہ کیا اس کا یہ پھل ہے اور یہ کیا اس کا یہ بھل ہے اور یہ کیا اس کا یہ بھر یہ کی میں ہوں کی جوتم کرتے ہے کہ تم نے یہ کیا اس کا یہ پھل ہے اور یہ کیا اس کا یہ بھر یہ کو مت بھولنا کہ رب تعالی کا ارشاد ہے۔



# يْبُنْكَ إِنَّهَا

اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَغْرَةٍ اوْ فِي السَّلَوْتِ اَوْ فِي الْكَرْضِ يَانْتِ بِهِ اللَّهُ اِنَّ الله لَطِيفٌ خَبِيدُ وَ السَّلَوْتِ اَوْ فِي الْكَرْضِ يَانْتِ بِهِ اللَّهُ وَانَهُ عَنِ الْكُنْكُر وَاصْبِرُ لِللهُ كَانَة عَن الْكُنْكُر وَاصْبِرُ لَلْهُ كَانَة عَن الْكُنْكُر وَاصْبِرُ عَلَى مَا اللهُ كَانَة عَن الْكُنْكُر وَاصْبِرُ عَنْ مَوْتِ اللهُ اللهُ لَا يُحْوِي وَ انْهُ عَن الْكَرْضِ مَرَحًا وَانَ اللهُ لَا يُحْبِي كُنَ اللهُ لَا يُحْبِي فَى الْكَرْضِ مَرَحًا وَانَ اللهُ لَا يُحْبِي فَى الْكَرْضِ مَرَحًا وَانَ اللهُ لَا يُحْبِي كُنَ اللهُ اللهُ لَا يُحْبِي فَى الْكَرْضِ مَرَحًا وَانَ اللهُ لَا يُحْبِي فَى الْكُولِي فَي مَشْبِيكَ وَاغْضُ مِنْ صَوْتِ لِكَ اللهُ اللهُ لَا يَعْفِي اللهُ ا

 تفسيرآيات :

اتباع کرنا جومیر ہے ساتھ تعلق جوڑنے والے بندے ہیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔
پہلے عقا کد بتلائے آگے تصوف بتلاتے ہیں ، اخلا قیات ۔ لوگ تصوف کی تعریف کرنے
میں بڑا اختلاف کرتے ہیں۔ تصوف کس کو کہتے ہیں؟ بعض نے کہا ہے کہ صوف کالباس
پہننے والاصوفی ہوتا ہے مگر ریکوئی بات نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ تصوف کا مطلب ہے کہ
اپنے باطن کوصاف رکھ اپنے رب کے لیے اور بندوں کے لیے بھی ۔ ضوفی وہ ہے جس کا
ظاہر و باطن صاف ہور ب تعالی کے لیے اور بندوں کے لیے ۔ تو تصوف کا خلاصہ ہے کہ
باطن کی صفائی کرنا، رب تعالی کے احکامات کی تھیل بین کسی قسم کی کوتا ہی نہ کرنا، بندوں ک
باطن کی صفائی کرنا، رب تعالی کے احکامات کی تھیل بین کسی قسم کی کوتا ہی نہ کرنا، بندوں ک
ہمدردی اور خیرخوا ہی میں کمی نہ کرنا ۔ یہ با تیں یا ورکھنا! بڑی قیمتی با تیں ہیں جولقمان کی کمی میں اسے سے کو بتلائی ہیں۔

فرمایا ینہنگ اے میری پتری، اے میرے بیارے بیٹے اِنَّهَ آ بِشک وہ بری خصلت، گناہ اِنُ تَکُ مِشُ عَشُ قَالَ حَبَّةِ اَگرہووہ ایک وانے کے برابر مِن خَوُدَلٍ رائی کے ایک وانے کے برابر مِن خَوُدَلٍ رائی کے ایک وانے کے برابر بھی ہو فَقَ کُنُ فِ مِن صَحْدَةٍ بھرہووہ برائی چٹان میں لیمن وہ برائی کی چٹان میں چھپ کری گئی ہو اَوُ فِی صَحْدَةٍ بھرہووہ برائی چٹان میں لیمن ایک کی ہو اَوُ فِی الْاَرُضِ یاز مین میں سرنگ لگا کر است موات یا آسانوں میں جا کر برائی کی ہو اَوُ فِی الْلاَرُضِ یاز مین میں سرنگ لگا کر اس میں برائی کی ہوتو بیٹے یا در کھنا! یَاتِ بِهَا اللّهُ لاے گااس کو اللہ تعالی میدان میں قیامت والے دن مطلب یہ ہے کہ اگر رائی کے وانے کے برابر بھی کس نے برائی کی جاس کہ برائی کی ہوتو بہت ہی عیاب ہوگا۔'اگر ہم اس کتے پریقین رکھیں تو بہت سی عیاب ہوگا۔'اگر ہم اس کتے پریقین رکھیں تو بہت سی برائیوں سے نی سے تیں اور اللہ تعالی کے احکامات کے یابند ہوجا کیں گے۔

## جھوٹ جھوڑنے کی وجہ سے تمام گناہ جھوٹ گئے:

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؓ نے تفسیر عزیزی میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک نوجوان آنخضرت ﷺ کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت! آپ بمنز لہ والدین کے ہیں آپ سے کوئی چیز چھیانی نہیں ہے۔میرے اندر جار بری خصلتیں ہیں اور میں سب کو ک دم چھوڑنہیں سکتا۔ایک آ دھ کے متعلق فر مائیں تو جھوڑ دوں گا باقی کے بارے میں پھر ویکھوں گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کون سی حصلتیں ہیں؟ کہنے لگا ایک جھوٹ ہے، دوسری زنا ہے، تیسری شراب نوش ہےاور چوتھی جوا کھیلنا ہے۔ آنخضرت ﷺ نے فر مایا دعدہ کرتے ہو کہ ایک کو چھوڑ دو گے؟ کہنے لگا ہاں! تو فر مایا حجوث کو چھوڑ دو۔اس نے کہاوعدہ ہے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جب رات کو گھر گیا شراب پینے کا وقت آیا تو گھر والوں نے شراب کا بیالہ لا كرسامنے ركھا توبيسوچ ميں پڑگيا كه جب ميں آنخضرت ﷺ كى مجلس ميں جاؤں گا تو آپ ﷺ اہل مجلس کی موجود گی میں پوچھیں گے کہ تو نے شراب بی ہے یانہیں؟ اگر کہا کہ نہیں پی تو پیجھوٹ ہوگا اور جھوٹ نہ بولنے کا دعدہ کر کے آیا ہوں اور اگر کہا کہ پی ہے تو مجرم ثابت ہو جاؤں گا۔ یہ وچ کرگھر والوں ہے کہا کہ بیالہ وٹر دوآ ئندہ مجھے شراب نہ دینا یتھوڑی در کے بعد جواری ساتھی آ گئے یہ فکر میں پڑ گیا کہ آنخضرت ﷺ نے یو چھا کہ جوا کھیلا ہے تو جھوٹ تو بولنانہیں ا قرار کروں گا تو بدنام ہوجاؤں گا۔ساتھیوں سے کہا کہ آج کے بعد جوا کھیلنے کے لیے میرے گھ نہ آنا اور نہ ہی مجھے جوے کی دعوت دینا۔ رات کا پچھ حصہ گزرنے کے بعد وہ عورت آگئی جس کے ساتھ بدمعاشی کرتا تھا۔ پھروہی فکر دامن گیر ہوئی تو اسعورت کو کہا کہ واپس چلی جا اور آئندہ میرے گھرند آنا جو ہو چکا سو ہو چکا وہ اللہ تعالی مجھے معاف کردے میں نے گناہ چھوڑ دیا ہے۔ صبح ہوئی تو آپ عظمی کی خدمت میں آ

کرکہا سابی اُنْتَ وَاُمِّی حضرت میرے ماں باپ آپ برقربان ہوجا نیں آپ نے مجھ ہے ایک چزنہیں سب چیزیں جھڑا دی ہیں۔ایک جھوٹ تھا جوتمام برائیوں کی جڑ ہے۔تو آ دمی میں اگر جواب دہی کی فکر پیدا ہو جائے تو گناہ جھوڑ دیتا ہے۔اس طرح اگریہ بات و ماغ میں بیٹھ جائے کہ میں نے اگر ذرہ برابر بھی گناہ کیا جاہے جہاں بھی کیاوہ میرے سامنے آئے گا تو آدمی تمام برائیوں سے نے جائے گا۔حضرت شاہ عبد العزیز صاحب فر ماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چٹان میں گناہ کرتا ہے جس کا نہ کوئی درواز ہے نہ کھڑ کی ہے نہ روشن دان ہے تو اس کواللہ تعالیٰ ظاہر کردےگا۔ تو اگر کوئی اس خیال سے گناہ کرتا ہے کہ میرا گناہ چھیارے گا تو وہ غلطی برہے۔ آج ظاہر نہ ہوتو کل ظاہر ہوجائے گاکل نہ ظاہر ہوا تو یرسوں ظاہر ہوجائے گا، ہفتے تک ہوجائے گا، مہینے تک ہوجائے گا۔توانسان جب یہ بات سمجھ لے گا اور اس کو د ماغ میں بٹھا لے گا کہ گناہ ایک نہ ایک دن ظاہر ہو گا اور پھر مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے گی تووہ گناہ ہے بیخے کی کوشش کرے گا اِنَّ اللَّهَ لَطِیُفٌ خَبیْرٌ بِ شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے خبر دار ہے۔ وہ نیتوں اور ارادوں کو جانبے والا ہے ظاہرو باطن کو جاننے والا ہے۔

پہلے عقائد پھراخلا قیات اوراب آگے عادات کا ذکر ہے۔ فرمایا یا بہنے گا اے میرے بیارے بیٹے آقیم المطّ لوة نماز قائم کرو۔ حضرت آ دم علیہ السلام ہے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی پیغیر ایسانہیں آیانہ کوئی امت ایسی گزری ہے کہ جس میں نماز کا تصور نہ ہو۔ نماز ہر نبی کی شریعت میں تھی اور ہرامت پرتھی ہاں! یہ بات الگ ہے کہ کسی پرتھوڑی کسی پرزیاوہ۔ یہ پانچ نمازیں صرف ہمیں ملی ہیں خصوصاً عشاء کی نمازے بخاری شریف میں روایت ہے کہ عشاء کی نمازیہلی امتوں گؤئیں ملی بیصرف رب تعالی نے بخاری شریف میں روایت ہے کہ عشاء کی نمازیہلی امتوں گؤئیں ملی بیصرف رب تعالی نے

میم میں عطافر مائی ہے۔ تو فر مایا میرے بیارے بیٹے نماز کونہ چھوڑنا و اُمُو بِالْمَعُووُ فِ اور کُم کرینگی کا و اُنْہ عَنِ الْمُنگو اور دوک برائی ہے۔ بیلقمان ؓ نے اپنے بیٹے کوفیے حت فرمائی اور اس امت کے فریضہ میں ہے امر بالمعروف نہی عن الممثار بیاس امت کا فرض ہے۔ سورة آل عمران آیت نمبر المیں ہے کُنتُم خیر اُمَّة اُخُو جَتُ لِلنَّاسِ تَامُووُنَ وَ سَنَّهُونَ عَنِ الْمُنگو " تم تمام امتوں میں ہے سب کے بہتر امت ہو ہالہ معفوو فو و تنهون عن المُمنگو " تم تمام امتوں میں ہیدا کیا گیا کہ تم جھوکہ ہمارا تمہیں بیدا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے تہمیں اپنے لیے نہیں بیدا کیا گیا کہ تم جھوکہ ہمارا کاروبار چل رہا ہے دکا نیں چل رہی جی کی کام خوب ہور ہا ہے نہیں بلکہ تمہیں لوگوں کے فائد کے لیے بیدا کیا گیا ہے ۔ لوگوں کا کیا کام کرو گے؟ نیکی کا تھم و بنا ہے برائی ہے فائد کے لیے بیدا کیا گیا ہے ۔ لوگوں کا کیا کام کرو گے؟ نیکی کا تھم و بنا ہے برائی ہے منع کرنا ہے۔ "امر بالمعروف نہی عن المنکر ہرامتی کا فریضہ ہے بیصرف مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔

صدیت بیس آتا ہے بَلِغُوا عَنِی وَلُو ایَةً ''بخاری شریف کی روایت ہے اگر مہمیں قر آن کریم کی ایک آیت بھی آتی ہے تو تمہار ہے فریضہ میں ہے کہ اس کو دوسرول تک بہنچاؤ۔'اپی فکر کے ساتھ دوسرول کی بھی فکر کرو لوگ دنیا کے پیچے دیوانوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں ۔ تو فر مایا بیٹے سی کو برائی کرتے دیکھوتو اس کومنع کرو وَاصْبِورُ عَلَی مَا اَصَبِارِکُ اورصرکران تکالیف پر جو تجھے پہنچیں ۔ راہ حق میں لوگ تمہیں طعبندیں گے ماریں پیٹیں گوزئ نہ اور میرکران تکالیف پر جو تجھے پہنچیں ۔ راہ حق میں لوگ تمہیں طعبندیں گاکس ماریں پیٹیں گوزئ نہ کرنا جزع فزع نہ کرنا۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کو تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں رب جانے میں کیا گناہ کر بیٹھا ہوں ۔ اپنے گناہوں کا انکار کرتا ہے معصوم بنتا ہے کہ معلوم نہیں کون ساگناہ کر بیٹھا ہوں ۔ آتی سر سے لے کر پاؤل تک گناہوں میں غرق ہو پھر کہتے ہوکہ خدا جانے کون

ساگناہ کر بیٹے ہوں۔ ہروفت اپنے آپ کو گنہگار مجھنا چاہیے اگر ہم اپنے گنا ہوں کا خیال کریں تو معلوم ہوکہ ہم کتنے گنہگار ہیں اورا گرکوئی گناہ نہ بھی ہوتو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت میکم گناہ ہے۔ اگر حساب کروتو اللہ تعالیٰ پرکوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو امر بالمعروف نہی عن ایم گناہ ہے۔ اگر حساب کروتو اللہ تعالیٰ پرکوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے نتیج میں تکلیف آئے مالی، جانی، بیاری وغیرہ تو پھر صبر سے کام لوعلاج کراؤ۔

علاج کراناسنت ہے:

علاج کرناسنت ہے شفااللہ تعالی نے دین ہے آنحضرت کا کا کم ہے عکیہ کم ہے اسکو کرو۔ 'ایک آدمی نے اسلام اللہ فاللہ ''اللہ کے بندوتم پرلازم ہے جب بیمار ہوجاؤ تو علاج کرو۔ 'ایک آدمی نے آپ کی نے خیال فر مایا کداگراس کو کھن ہم ہی کر دیا تو یہ سمجھے گا کہ صرف دم ہی سبب شفا ہے۔ آپ کی نے دم کرنے کے ساتھ فر مایا کہ فلاس کیم سے جاکر دوا بھی لے لوتا کہ اس کا ذہمن بن جائے کہ علاج کرانا بھی سنت ہے 'دوا ظاہری سبب ہے اور دعار دوائی سبب ہے اور اثر دونوں میں اللہ تعالی نے ڈالنا ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ میرے دم میں اثر ہے حاشا وکا آیا کوئی کہے کہ میری دوا میں اثر ہے حاشا وکا آیا کوئی کہے کہ میری دوا میں اثر ہے حاشا وکا آیا کوئی کہے کہ میری دوا میں اثر ہے حاشا وکا آیا کوئی کے کہ میری دوا میں اثر ہے حاشا وکا آر نہیں ہوگا۔ سنت سمجھے کے علاج کراؤ گر تو جو پیسہ خرج کرے گا اس کا ثواب ملے گا شفا ہویا نہ ہو۔ اگر انتخار ت کیل کے کا شفا ہویا نہ ہو۔ اگر انتخار ت کیل کے کہ میری کراؤ گر تو جو پیسہ خرج کرے گا اس کا ثواب ملے گا شفا ہویا نہ ہو۔ اگر انتخار ت کیل کوئی کے کہ میری کراؤ گر تو جو پیسہ خرج کرے گا اس کا ثواب ملے گا شفا ہویا نہ ہو۔ اگر تخضر ت کیل کھیل میں علاج نہ کیا تو اجر نہیں ملے گا۔

بہر حال جو تکالیف آئیں ان پر صبر کرنا چاہیے اور اس نے ازالے کی شریعت کی روشنی میں کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اِذَا اَدَادَ اللّٰهُ بِعَبُدٍ خَیْرًا یُصِیْبُ مِنْهُ ' جب الله تعالی اینے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے (عبد کا یُصِیْبُ مِنْهُ ' جب الله تعالی اینے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے (عبد کا

لفظ نه بھولنا) تو اس کوکسی نه کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔' اگر کسی مسلمان کوکوئی ذہنی ، روحانی،جسمانی یا خانگی پریشانی آ جائے یا اللہ تعالیٰ کسی مصیبت میں ڈال دے اور وہ اس تکلیف پرصبر کرے تو وہ تکلیف اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور اس کی نیکی بن جاتی ہے اِنَّ ذلِک مِنْ عَزْم اللهُمُوْر بِشک بیصبر کرنا پخته باتوں میں سے ہم آ دمی کا کام بیں ہے۔ اور اے بیٹے! وَ لا تُصَعِّرُ خَدَّکَ لِلنَّاسِ اور نہ پھُلا وَاپنے گال لوگوں کے سامنے ۔ گال پھُلانے کا مطلب ہے کہم کسی پر غصے کی وجہ ہے مندمیں ہوا بھر کرگال بھلاؤاورآ ہے ہے باہر ہوجاؤاسانہ کرویہ تکبری علامت ہے بلکہ خندہ پیشانی سے دوسروں کی بات سنواوراس کا جواب دو۔حدیث یاک میں آتا ہے کہ جس کے ول میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگاوہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تکبر کے کہتے ہیں غِمط الناس لوگوں كوتقير سمجھنا وَ بَطَوُ الْحَقَّ اور قَ بات كُوْهُكرادينا مثلاً بير كيے كه حچوڑ واس کالے کو،اس بونے کو، یہ کمی برادری سے تعلق رکھتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے۔ یہ تسبتیں ہیں سب آ دم علیہ السلام کی اولا دہیں۔حدیث یاک میں آتاہے کلا فَحُورَ لِعَرَبِیَ عَلَى عَجَمِي "مع بِي كُوصُ عربي ہونے كى دجہ ہے كوئى فضيلت نہيں ،كسى گورے كوكالے پرکوئی فضیلت نہیں ہے کے گُٹکٹ مِنُ آدَمَ وَ آدَمُ خُلِقَ مِنُ تُوَابِ'' تم سب آ دم علیہ السلام کی اولا دہواور آ دم علیہ السلام خاک سے پیدا کیے گئے ہیں۔''فرمایا وَ لَا تَـمُش فِی الْلاَرُض مَسرَحُها اورنه چلوز مين يراترات موسرًانَّ اللَّهُ لَا يُسجِبُّ كُلُّ مُخْتَهال فَ يُحْوُدِ بِهِ شِكِ اللَّهِ تَعَالَىٰ نَهِينِ بِيند كرتاكسى بَهِي الرّانِ واللِّيشِي مارنے والے كور اور تصیحت وَ اقْصِدُ فِیُ مَشُیکَ اورمیانه روی اختیار کرا پی حال میں۔ جب چلوتو میانه ر دی اختیار کرونه یا گلوں کی طرح بھا گو کہ لوگ کہیں کہ اس کو کیا ہو گیا ہے اور نہ بیاروں کی

طرح پاؤں گھیدٹ کرچلودرمیانی چال چلو کیسی ہے کی تھیجیں فرمائی ہیں۔اوراے بینے!
وَاغُ ضُدِفُ هِنُ صَوْتِکَ اور پست رکھوا پی آ وازکوا تی کہلوگ سمجھ لیس فقہائے کرام مُ
فرماتے ہیں کہا گرامام کے پیچھے مقتدی تھوڑے ہیں اوراس نے زیادہ بلند آ واز سے قرات کی تو فَدَ اَسَاحَ اُس کے بیا کہا م کیا ہے۔''مگر آج تو مصیبت ہے کہ چاہے سامنے ایک آ دی بھی مسجد میں نہ ہوای نے براکام کیا ہے۔''مگر آج تو مصیبت ہے کہ چاہے سامنے ایک آ دی بھی مسجد میں نہ ہوای نے پیکر برسان ہے شہر کو جگایا ہوتا ہے۔

مسجد میں اپنی آواز کو بست رکھنا جا ہے:

تفسیر مظہری وغیرہ میں ہے کہ ایک آ دمی بھی مسجد میں ہوتو او نجی آ واز سے قر آن
پڑھنا جا ئزنہیں ہے کہ اس کی نماز میں خلل آئے گا۔ آج تو لوگوں نے دوسروں کو بیدار کرنا
ہی عبادت سمجھا ہوا ہے۔ کسی کی نماز ہویا نہ ہو، کوئی آ رام کررہا ہے یانہیں ، کوئی بیار ہے ، کوئی
مطالعہ کررہا ہے اس کوکسی کی کوئی پروانہیں ہے۔

قیامت کی نشانیوں میں سے ہے رَفْعُ الْاصْواتِ '' آوازوں کا بلندہونا۔' خصوصا سبّہ ول میں لوگوں کو چین نہیں لینے دیں گے۔ تو فر مایا بیٹے ! اپنی آواز کو پست رکھو اس کے کہ او نجی آواز اگر کوئی فضیلِت کی بات ہوتی تو گدھا بردا فاضل ہوتا۔ حالانکہ إنَّ انْکُرَ الْاَصُواتِ لَبَضُو کُ الْحَمِیْرِ لِمُحْکَلُ سُبِ آوازوں میں بُری آوازگد ھے کا انْکُرَ الْاَصُواتِ لَبَضُو کُ الْحَمِیْرِ لِمُحْکَلُ سُبِ آوازوں میں بُری آوازگد ھے کا آواز ہے۔ ایسی آواز سے بات کروجولوگوں کے کانوں تک بہنچ جائے ویسے لوگوں کے آواز ہے۔ ایسی آواز سے بات کروجولوگوں کے کانوں تک بہنچ جائے ویسے لوگوں کے کان نہ کھاؤ ۔ پینچ وی آوئی میں اور تم نے ساری بنتی کو بیدار کیا ہوا ہے۔ کیسی اہم نصیحیں بیں۔ رب تعالیٰ ان بڑمل کی توفیق عطافر مائے۔

# اكفرتكواات الله ستحركك

مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْارْضِ وَاسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَ مَنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللهِ بِعَلَيْرِعِلْمِ وَلَاهُرَةً لَاهُ مَا اللهِ يَعْلَيْرِعِلْمِ وَلَاهُرَةً لَاهُ مَا اللهِ يَعْلَيْ وَمِنَ النَّالِي مَن يُجَادِلُ فِي اللهِ يَعْلَيْ وَاللهُ عَالُوا بِلَ نَتَمِعُ مَا وَكُوكُانَ اللهِ يَعْوُا مَا اَنْزُلُ اللهُ قَالُوا بِلَ نَتَمِعُ مَا وَجُورُ اللهُ عَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَهُو مُعْمِينٌ فَقَرِ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَهُو مُعْمِينٌ فَقَرِ اللهَ مَن يُللهُ وَالْمَا اللهِ عَاقِبَةُ الْمُنْوقِ وَمَن كَفَرَ فَلا يَعْزُنُكُ اللهُ عَلَوْ اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

اَلَمْ تَرَوُا كَيَامَ بَهِي وَيُصِحَ اَنَّ اللَّهُ سَخَّرَلَكُمْ بِثَكَ اللَّهَ اللَّهِ مَا فِي السَّمُواتِ جَوَيَهِ الوَل مِين بِهِ وَمَا فِي اللَّهُ رُضِ اور جَويَهُ وَمِين مِين بِهِ وَاسْبَعْ اوراس فِهُمُل كَ بِين عَمَهُ ايْنُ مِين ظَاهِرَةً ظَاهِرَى وَ بُاطِنَةً اور باطنى وَ عَلَيْكُمْ تَهُار فَاور وَلُول مِين فَي مَنْ وَه بَهِي بِين يُجَادِلُ فِي اللَّهِ جَوجَهُرُ الرَّ عَن اللَّهِ جَوجَهُرُ الرَّ عَن اللَّهِ عَلَى عَلَم عَلَى فِي اللَّهِ جَوجَهُرُ الرَّ عَن اللَّهِ عَلَى عَلَم عَلَم عَلَى فِي اللَّهِ جَوجَهُرُ الرَّ عَن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَم عَلَم عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمَلْكِي اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمِلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْ

اور جب ان کوکہا جاتا ہے اِتّب مُو اپیروی کرو مَا اس چیز کی اُنسزَلَ السّلهُ جوالله تعالی نے نازل کی ہے قائوا کہتے ہیں بل نَتَبعُ بلکہ ہم پیروی کریں کے مَا اس چیزی وَجَدُنَا عَلَيْهِ ابْآءَ نَا يايام نے جس يرائية آبادَادكو أوَلُوكَانَ الشَّيْطُنُ كيااوراكر جهوشيطان يَدْعُوهُمْ بلاتاهوان كو إلى عَذَاب السَّعِيْرِ شعله مارنے والے عذاب كى طرف وَ مَنْ يُسْلِمُ وَجُهَهُ آورجس نے جھادیا اینا چرہ اِلَی اللّهِ اللّه تعالیٰ کے سامنے وَ هُوَ مُحْسِنَ اوروہ نیکی كرنے والا م فَقَدِ اسْتَمْسَكَ لِي إِسْكَ اللهِ عَلَاليا بسالْعُرُوةِ الُوثُقِي مَضِوط دين كُو وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور الله تعالَىٰ كَي طرف ب سِب كامون كاانجام و مَنْ كَفَرَ اورجس فِي كَفْرُكِيا فَلا يَحُزُنْكَ كُفُرُهُ يس نيم مين دالي آب كواس كاكفر إلَيْنَا مَرُجعُهُمُ بهارى طرف ان كالوثاب فَنُنَبِّئُهُمْ لِيس بم ان كوفر ديس ك بمااس كارروائي كى عَمِلُوا جوانهول نے كى إِنَّ اللَّهَ بِحِثَك اللَّه تَعَالَىٰ عَلِيْمٌ جَائِدُ وَالاح وَبِذَاتِ الصُّدُورِ وَلُولِ كَ رازوں كو نُمَتِعُهُمُ قَلِيُلاً جم ان كوفائده دية بين تقورُ اتُّمَّ نَصُطَرُّهُمُ كَامِ جم ان كومجبوركردي كے إلى عَذَاب غَلِيْظِ "ختعذاب كى طرف وَلَئِنُ سَأَلْتَهُمُ اوراكرآبان عصوال كري من خلق السَّموت وَ الْأَرْضَ كَل في يدا كيا ہے آ سانوں كواورز مين كو لَيَقُولُنَّ اللهُ البته ضرور تعبيل كالله تعالى في بيدا كيا ب قُلُ آب كهدوين ألم خمد لله تمام تعريفين الله تعالى كے ليے بين

# بَلُ اَكُثُرُ هُمُ بَلِكُ اكْثُر اللَّ كَا يَعُلَمُونَ نَهِين جائے۔

ربط أيات:

اس سے پہلے رکوع میں حضرت لقمان "کی نصیحتوں کا ذکرتھاجن میں بنیا دی طور پر انہوں نے بیٹے کوشرک سے منع کیا تھا۔اس رکوع میں اجمالی طور پر دلیل پیش کی گئی ہے کہ رب تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔کیونکہ بیکام اللہ تعالیٰ کے سواا در کوئی نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی نے کیے ہیں۔

فرمايا أَلَمُ تَوَوْا كِياتُم نَهِينِ وَيَكِيتِ أَنَّ اللَّهُ سَخَّوَ لَكُمُ لِي شَكَ اللَّهُ تَعَالَى نِي تمہارے کام میں لگادیا ہے تمہارے تابع کردی ہیں مّا دہ چیزیں فیسی السّموات جو آسانوں میں ہے وَمَا فِی الْاَرُض اور جو چیزیں زمین میں ہیں۔ جاند سورج ستارے تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں ، ہواتمہارے فائدے کے لیے ہے ، زمین میں میدان تہارے فائدے کے لیے ہیں ، یہاڑتہارے فائدے کے لیے ہیں درخت، اناج ، سنریاں ،میوے تمہارے فائدے کے لیے ہیں۔اللہ تعالیٰ کے سوااورکوئی ہے جس نے بیہ ب چیزی پیدای مول و اَسْبَغَ عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ نِعَمَهُ كَ مِحْ جِ الله تعالی نِيَكُمْلُ كِينِ تمهار \_اويرا في نعتين ظَاهِرَةً وَ بَاطِئَةً نظاهِرِي نعتين بهي اور باطني نعتين بھی۔ ظاہری نعمتیں وہ ہیں جو دوسروں کونظر آئیں زمین آسان وغیرہ انسانی قند ،اس گی شكل، آنكهيس، كان ، ناك ، باته ، ياؤل ،لباس ،صحت وغيره \_اور باطني نعمتيں وہ ہيں جو د وسروں کونظر نہ آئیں۔ایمان ہے،علم ہے،اللہ اوراس کے رسول ﷺ کی محبت ہے بینظر نہیں آتیں اور میں بڑی تعمیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کی شکل میں ہے آدمی برا مرعوب ہوتا ہے مگر جب وہ بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ بیرخاموش ہی رہتا تو بہتا

تھا۔ کیونکہ اس میں علم سمجھ بوجھ،بصیرتنہیں ہے۔تو ظاہری اور باطنی تعتیں سب اللہ تعالیٰ كى عطاكرده بين كيكن و مِنَ النَّاس مَنُ اورلوكون مِن الله السيجي بين جو يُتجادِلُ فِی اللّٰهِ بِغَیْرِ عِلْم جُمَّرُ اکرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیرعلم کے بعض مفسرین نضر بن حارث کا ذکر کرتے ہیں بیا لیک بڑا منہ بھٹ کا فرتھا۔بعض کہتے ہیں کہ امیہ بن خلف تھا۔جس وفت تو حید کا اثبات ہوتا ،شرک کا رد ہوتا تو بیلوگ آنخضرت ﷺ کے ساتھ جھکڑا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے وحدہ لاشریک ہونے کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں۔حالانکہان کے یاس نظم تھا و کا ھُڈی اور نہ ہدایت تھی و کا كتلب منيير اورنهايي كتاب هي جوروشي پنجان والي موعلم عدم اوعقلي دليل ماور بدایت سے مراد تعلی دلیل ہے جوانبیائے کرام کی وساطت سے وحی الہی سے حاصل ہوتی ہے۔اور تیسری چیز روش کتاب ہے جس کے ذریعے کسی چیز کے حق میں یااس کے خلاف دلیل دی جاسکتی ہے اور ان کے پاس ان میں سے کوئی شے بھی نہیں ہے نہم، نہ ہدایت اور نه روش کتاب اور جھکڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تو حید کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں محض اپنے آباؤا جداد کی تقلید کرتے ہوئے۔

#### الالهنرعيه حيارين

کی مسئلے کے اثبات کے لیے چار دلیلوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے۔
کاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس لیکن مطلق قیاس نہیں بلکہ جوقر آن وحدیث
سے کیا گیا ہو۔ ایسا قیاس اور اجتہاد جوقر آن وسنت کے خلاف ہومر دود ہے اور ہر آدمی مجتہد مجمئی نہیں بن سکتا بلکہ مجتہد کے لیے شرائط ہیں۔ پھر یہ بھی یا در کھنا! کہ مجتہد کے اجتہاد میں خطا بھی ہوتا ہے البتہ پینیمبر سے خطانہیں ہوتی کہ پینیمبر معصوم ہوتا

ہے جب کہ مجہد معصوم نہیں ہوتا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ مجہد نے فلطی بھی ہوگئ تو وہ گناہ نہیں ہے بلکہ اس کوایک اجرماتا ہے بشرطیکہ مجہد صحیح ہو پانچواں سوار نہ ہو۔ (پانچویں سوار کا واقعہ حصرت اس طرح بیان فرماتے تھے کہ چارا دمی بہترین گھوڑ وں پر سوار دلی جارہے تھے۔ جب دلی پہنچنے لگے تو ایک آ دمی گنگڑی گدھی پر سوار ساتھ طی گیا تو ایک آ دمی گنگڑی گدھی پر سوار ساتھ طی گیا۔ جب وہاں پہنچ تو وہ بھی ساتھ کھڑا ہو گیا اور ظاہر سے کیا کہ میں بہترین گھوڑے بر سوار ہوکر آیا ہوں۔ یعنی نام ورول کی فہرست میں خواہ مخواہ اپنانام شامل کرنا۔ گویالہولگا کہ جہیں مانا۔ مراداس سے مودودی صاحب ہیں۔)

ائمه مجتهدين معصوم بين:

اور یا در کھنا! بعض جاہل تنم کےلوگ کہہ دیتے ہیں کہ مقلدین نے اپنے اماموں کو نبی کی گدی بر بٹھایا ہوا ہے حاشا وکلا تم حاشا وکلا کسی مقلد نے جو سیح معنی میں مقلد ہووہ امام کونبی کی گدی پرنہیں بھا تا پنجبر معصوم ہامام غیر معصوم ہے زمین آسان کا فرق ہے۔ توامام پغیبری گدی پرکس طرح بین سکتا ہے یا اس کوکوئی بٹھا سکتا ہے۔اب دیکھوایک آ دمی کو مسكة قرآن سے نہیں ملتا ،حدیث سے نہیں ملتا،خلافت راشدہ کے دور میں بھی نہیں ملتا، صحابہ کرام ﷺ ہے بھی نہیں ماتا اگر میخص مجتهدین میں ہے کی بات مان لے کیمکن ہے اس کی بات سیح ہویہ ہے اہل اسلام کی تقلید کہ اس نے مجہد کی بات بیمل کیا ہے اور سیھی یاد رکھنا کرتقلید جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے۔ کل کے سبق میں تم پڑھ چکے ہو وَاتَّبِعُ سَبِيْلَ مَنُ أَنَابَ إِلَى " اورتقليدكراس كى جوميرى طرف رجوع كرنے والا ہے۔ " تقليداوراتاع ایک ہی چیز ہے اور کوئی امام معصوم نہیں ہے۔البتہ رافضیوں کا نظریہ ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے ۔حضرت مجدد الف ٹانی شاہ احد ہر ہندیؓ کے دور میں رافضیوں کا بڑا فتنہ تھا اور پیہ

ذخيرة الجنان

دہشت گرد فتنہ ہے۔ ملاعلی قاری ؓ افغانستان برات کے باشندے تھے اس علاقے کا کھران شیعہ آ گیااس نے چن چن کرعلاق آل کرائے۔ ملاعلی قاری ؓ نے بھی اس کے خلاف فتو کی دیا تھاان کوساتھیوں نے مشورہ دیا کہ اس ظالم نے آپ کو یہاں چھوڑ نانہیں ہے لہذا آپ بھرت کرجا کیں۔ چنا نچہ یہ جمرت کرکے مکہ کرمہ چلے گئے اور وہاں بیٹھ کرانہوں نے کتابیں تکھیں وہیں فوت ہوئے اور جنت المعلیٰ میں ان کی قبرہے۔ تو مجد دالف ٹانی ؓ نے ایک شرک و بدعت کا بڑی تختی ہے رد کیا ہے اور دوسرا شیعہ کا بڑارد کیا ہے۔ شیعہ کے رد میں انہوں نے ایک کتاب کھی ہے ''ر ڈروافش'' یہ چھوٹی می کتاب ہے فاری زبان میں چونکہ اکثر لوگ فاری زبان نہیں جانے تو ہماری ترغیب سے ایک پروفیسر صاحب نے اس کا اردوتر جمہ کر دیا ہے ''ر ڈرفش'' کے نام سے۔ اس کتاب کو ضرور پڑھو۔ حضرت مجد دالف اردوتر جمہ کر دیا ہے ''ر ڈرفش'' کے نام سے۔ اس کتاب کو ضرور پڑھو۔ حضرت مجد دالف نانی ؓ نے اس میں شیعوں کے کفر کے اصول بیان فرمائے ہیں کہ یہ شیعہ رافضی کا فرکیوں ہیں۔

### شیعه کے گفریر دلائل:

پہلی دلیل کمقر آن پاک جوالقد تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کا سار نے شیعہ انکار کرتے ہیں کیا پہلے اور کیا بچھلے ، سوائے ان کے چار مولو یوں کے گران چار نے بھی تقیہ کے طور پر مانا ہے۔ بیسارے کہتے ہیں کہ قر آن اصلی قر آن نہیں ہوتو جو فرقہ اس قر آن کواصلی نہ مانے وہ کیے مسلمان ہوسکتا ہے۔ اصول کافی میں لکھا ہے وَ الْلَهِ مَن فُهُ حوف وَ احدٌ ''اللہ تعالیٰ کی قسم ہے اصل قر آن کا اس قر آن میں ایک حرف میں نہیں ہے۔' اور اصول کافی کا درجہ شیعول کے ہاں ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں بخاری شریف کا درجہ سے اسوال یہ ہے کہ اصل قر آن کا اس موجودہ قر آن میں ایک بخاری شریف کا درجہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اصل قر آن کا اس موجودہ قر آن میں ایک بخاری شریف کا درجہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اصل قر آن کا اس موجودہ قر آن میں ایک

حرف بھی نہیں ہے تو کیا وہ اصل قر آن سنسکرت میں ہے یا غیر ملکی زبان میں ہے یا جینی ،

لاطینی ،فرانسیسی زبان میں ہے۔اگر عربی میں ہے تو کوئی نہ کوئی حرف تو اس میں یقیناً ہوگا۔

اب جوفر قدید کے کہاس قر آن میں اصل قر آن کا ایک حرف بھی نہیں ہے وہ کیسے مسلمان

ہوسکتا ہے؟

شیعہ کے کفر کی دوسری وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ بیصحابہ کرام ﷺ کی تکفیر کرتے ہیں اور جوصحابہ کرام ﷺ کی تکفیر کرتا ہے وہ خود کا فرہے کیونکہ بیقر آن کریم کی تکذیب ہے۔ اور تیسری دلیل ہے ہے کہ بیاماموں کومعصوم بجھتے ہیں کہان سے تلطی نہیں ہوسکتی اوران پر وجی نازل ہوتی ہے جومعصوم بھی ہواوراس پروحی بھی نازل ہوتی ہوتو امام اور نبی میں کیا فرق ہوا۔حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؓ فر ماتے ہیں کہ ایک دفعہ کشف میں میری ملا قات آنخضرت الله على يونى توميل نے كہا حضرت! آپ الله شيعه كے متعلق كيا فرماتے ہيں؟ تو آپ ﷺ نے ذرائختی کے ساتھ فر مایا احمد ، بینام ہے شاہ ولی اللہ صاحب کا ، احمد بن عبد الرحيم شاه و في الله رحمه الله تعالى - آب ﷺ نے فر ما يا احمد كيا كہا ہے؟ فرماتے ہيں ميں مہم كيا اوركها حضرت! من نے يہ يو چھا ك كشيعه كمتعلق آب كيافرماتے بين؟ آب على نے فرمایا کتم نے لفظ امام برغور نہیں کیا کہ جس کو بیامام کہتے ہیں اس کے متعلق کیا نظر بیدر کھتے ہیں۔میری آئکھیں تھلیں تو میں نے غور کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ امام معصوم ہوتا ہے اور اس پر وحی اترتی ہے۔ تو جوامام کومعصوم بھی مانے اور سیجھی کہے کہ اس پر وحی اترتی ہے وہ کسے مسلمان ہوسکتا ہے؟ اس لیے فر ماتے ہیں کہ بیشیعہ کا فر ہیں۔ تو مقلد تو اس کو کا فر کہتے ہیں جوا مام کومعصوم سمجھے تو نبی کی گدی پر کس طرح بٹھا دیا۔ توبیلوگ لوگوں کومغالطہ دیتے ہیں ان کے مغالطے میں نہ آنا۔ ناجائز تقلید ناجائز ہے، جائز جائز ہے۔ ناجائز تقلیدوہ ہے جوقر آن

وحدیث کے مقابلے میں ہو،خلافت راشدہ کے اصولون کےخلاف ہو،صحابہ کرام ﷺ کے خلاف ہو۔اور جائز وہ ہے جوان میں ہے کوئی بات بھی اس میں نہ ہو۔پھرامام کی بات کو مان لینااس کیے کہوہ زیادہ تفویٰ اورعلم والے ہیں ان کوہم سے زیادہ دین کی سمجھ ہے مگر ا مام کومعصوم نہ مجھے ۔معصوم صرف خدا کے پیغمبر ہیں ۔مشرکین مکہ نا جا تر تفلید کرتے ہتھے۔ الله تعالى قرماتے بين وَإِذَا قِيسلَ لَهُ مَمُ اورجس وقت كهاجا تا بان كو إ تَّبعُوُ امَآ أَنْوَلَ اللَّهُ بيروى كرواس چيزى جونازل كى بالله تعالى نے قَالُوا كہتے ہيں بَلُ نَتَّبعُ بلكم بيروى كريس من وجَدُنَا عَلَيْهِ ابْآءَ نَاجِس چيزيهم ني يايائي بابداداكو أوَلَوْ كَانَ الشَّيْطُنُ كيااوراكر جبهوشيطان يَسَدُعُوهُمُ إلى عَذَاب السَّعِيْر بلاتا موان كوشعله مارنے والے عذاب كى طرف وَ مَنْ يُسْلِمُ وَجُهَةً إِلَى اللُّهِ اورجس تَخْصُ نے جھادیا اپناچرہ الله تعالی کی طرفت و هو مُتحسِنٌ اوروہ نیکی كرنے والا ب فَقَدِ اسْتَمُسَكَ بالْعُرُورةِ الْوُثُقَى لِي بِثُك اس نَيْرُ ليامضبوط وسنة كوجوماته مين آجائة وانسان كرتانهيس ب وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُور اورالله تعالیٰ کی طرف ہی لوٹا ہے سب کا موں کا انجام۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، والله بي المحمر في والله و مَنْ كَفَرَ اورجس في كفركيا فَلاَ يَحْزُنْكَ كُفُرُهُ يس نعم مين والے آپ كواس كاكفر - كيون؟ إلَيْنَا مَوْجعُهُمُ جماري طرف بى ان كالوشا ہے فَنُنبَنُّهُمْ بِمَا عَمِلُوا پس ان كوفردي كاس كاررواكي كي جوانهوں نے كى ہے۔ آناتوانہوں نے ہارے یاس ہماری عدالت میں پیشی ہونی ہے اِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ مِهذَاتِ الصُّدُورِ بِحُثِك الله تعالى جانب والا بولول كراز مُسمَّتِعُهُم قَلِيُلاً ہم ان کو فائدہ دیتے ہیں تھوڑا۔ کتنا عرصہ جی لیں گے؟ دس سال، ہیں سال، پیاس سال،

سوسال، یا پچ سوسال شم نصطر من محرجم ان کومجبور کردیں کے اللی عَذَاب غَلِيْظِ سخت عذاب کی طرف۔اللہ تعالی بیجائے اس عذاب سے بید نیا کی آگ برداشت نہیں ہو تی اس میں لو ہا، تا نبا، پھر ہر شے پگل جاتی ہے اور دوزخ کی آگ اس سے انہتر گنا تیز ہے وَلَيْنَ سَالُتَهُمُ اوراكرات المشركون سي سوال كري مَن خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَرُضَ مَن نِيدِ اكيابِ آسانوں كواورزمين كو لَيَـ قُولُنَّ اللَّهُ البته بيضرور كہيں گے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔مشرکوں کا بھی عقیدہ تھا کہ آسانوں اور زمین کا خالق اللہ تعالی ہے قُل ا لُحَمُدُ لِلَّهِ آب كهدي تمام تعريفين الله تعالى كے ليے بين كم اقرارى مجرم ہوکہ پیشلنم کرتے ہوکہ آسانوں اور زمینوں کا خالق الله تعالیٰ ہے سارے اختیارات الله تعالیٰ کے پاس ہیں۔ پھر دوسروں کوتم حاجت روا،مشکل کشاسمجھتے ہو جب سار بے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں پھردوسراکوئی تمہارابسر دردکس طرح دورکرتا ہے؟ بَالْ الْحُسُورُ هُمْ لَا يَعُلَمُونَ لِلله اكثر ان كنهيں جانتے ،توجبيں كرتے ،غورنبيں كرتے ، رب تعالیٰ نے جو مجھ دی ہے اس کے مقتضی بڑھیں چلتے۔اللہ تعالیٰ ممل کرنے کی تو فیق عطا ا فرمائے۔(امین)



# يلاء مَا فِي التَّمَاوِتِ وَ الْأَرْضِ

إِنَّ اللهُ هُوَالْغَنِىُ الْحِينُ وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْالْرُضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَفَلامُ وَالْمَعُورِيَ اللهُ وَالْمَعُورِيَ اللهِ اللهُ وَالْمَعُورِيَ اللهُ اللهِ اللهُ ال

المُم كردوباره كمر ابونا إلا مر كَنَفْسِ وَاحِدَةٍ إِيكُسُ كَ طرح إِنَّ اللَّهُ بِشُك الله تعالى سَمِيعٌ سنتام بَصِيرٌ ويَحْتابِ أَلَمْ تَوَ احْفاطب كياتم نهيس و يكفي أنَّ اللَّهَ بِشك الله تعالى يُولِجُ الَّيْلَ واخل كرتا برات كو في النَّهَادِ دن مِن وَ يُولِجُ النَّهَارَ اورواخل كرتابٍ دن كو فِي الَّيْلِ رات مِن وَ سَخَّوَ الشَّمُسَ اوراس ن تابع كياسورج كو وَالْفَمَرَ اورجا ندكو كُلُّ ہر ایکان میں سے یُجُوی چاہے اِلّی اَجَلِ مُسَمَّی ایک مقرروفت تک وَّ أَنَّ اللَّهَ اور بِشَك اللَّه تعالى بهمَا تَعْمَلُونَ خَبيْرٌ جُوبِهُمْ عَمَل كرت بو خبردارے ذلک باس لیے بان الله بشک الله عو الحق وه سیا ہے وَ أَنَّ اور بِشُك مَاوہ يَدُعُونَ جَن كوبكارتے ہيں مِنْ دُونِهِ اس سے ينج ينج الْبَاطِلُ بِكَارِ بِينِ وَ أَنَّ اللَّهَ اور بِي شَكَ اللَّهُ عَوْ الْعَلِيُّ وبي بلندے الْكبيرُ برى دات ہے۔

تمام عبادتوں کی بنیادتو حید نے:

تمام عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ایمان اور تو حید ہے یعنی اللہ تعالیٰ کواس کی ذات وصفات اور افعال میں وحدہ لاشریک سبلیم کرنا۔نہ کوئی اس کی ذات میں شریک ہے۔ داس ہے نہ کوئی اس کی صفات میں شریک ہے نہ اس کے افعال میں کوئی شریک ہے۔ داس السطاعة النہ وحید تمام عبادتوں کی بنیا دتو حید ہے یہی وجہ ہے کہ موصلہ بے شک سر سے پاؤں تک گناموں میں ڈوبا ہوا ہو کسی دفت دوز نے سے نکل آئے گا۔جہنم کے سات پاؤں تک گناموں میں ڈوبا ہوا ہو کسی نہ کسی وقت دوز نے سے نکل آئے گا۔جہنم کے سات طبقے ہیں سب سے او پر والے طبقے میں اہل تو حید جو گنہگار ہوں گے وہ ہوں گے۔ ایک

ونت ایبا آئے گا کہ آخری گنہگار بھی اس سے نکل آئے گا اور وہ طبقہ بالکل خالی ہوجائے گا۔ باقی چھ طبقوں میں مجرم بدستوراورابدالآباد یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عقلی اور نقلی ولائل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس آبیت کریمہ میں اس کا بیان سے۔

الله تعالی فرماتے ہیں لِللَّهِ الله تعالیٰ ہی کے لیے ہیں مَا وہ چیزیں فِسی السَّه منواتِ وَالْأَدُ ض جُوآ سانوں مِن بین اور جوز مین میں ہیں۔آ سانوں میں جو کچھ ہے اس کا خالق و مالک بھی رب ہے اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور جو میجھ ذمینوں میں ہے اس کا خالق و مالک بھی رہ ہی ہے اور ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہی متصرف ہے اور کسی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ یے شک اللہ تعالیٰ نے پنیمبروں کو نبوت دی ، اولیاء کو ولایت دی ، نیکوں کو نیکی دی ، بڑے بلند در جے عطا فر مائے مگرالوہیت اور ربوبیت اورخدائی اختیارات میں نے کسی کو پچھنیں دیا خدائی اختیارات کا مَا لِكَصِرِفَ يِرِورِدُگَارِ بِهِ وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَ يَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ [ سورة القصص ]" آپ كايروردگار بيدا كرتا ہے جو جا ہے اور آپ كارب بى سب چيزوں پر اختیار رکھتا ہے نہیں ہے ان لوگوں کے لیے اختیار۔''مخلوق کوکوئی اختیار نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو مجھ ہے آسانوں میں اور جو کچھ ہے زمینوں میں اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ بِشِكِ الله تعالى بى بروائے تم اس كى تعريف كرونه كرونه اس كا يجھ بنتا ہے

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ساری مخلوق ایک متقی آدمی کے دل پرجمع ہوجائے لیعنی ساری مخلوق ایک رتی تھراضا فہ نہیں ہو گا اور خدا

نخواستہ ساری مخلوق عَلنی اَفْ جُو قَلْب رجل سب کے سب اللہ تعالی کے باغی اور نا فرمان ہوجا ئیں تو رب تعالیٰ کی خدائی میں ایک رتی کی بھی کی نہیں ہوتی ۔ پیتمہارے اعمال تمہارے ہی لیے فائدہ منداور نقصان دہ ہیں وہ غنی اور صدیے بے برواہ اور ساری کا تنات اس کافتاج ہے وہ کسی کامختاج نہیں ہے۔ الْحَمِیدُ قابل تعریف ہے۔ زمین کا ایک ایک ذره ، یانی کا ایک ایک قطره ، درختوں کا ایک ایک پتااس کی تبییج بیان کرتا ہے اور یہ بات برے غور کے ساتھ سمجھنے والی ہے بیاز بین میں جتنے درخت بیدا ہوئے ہیں اور جہان کے فنا ہونے تک جتنے پیدا ہوں گے بید درخت کسی اورمصرف میں نہ لائے جا کیں بعنی ان کے همتیر، بالے، دروازے وغیرہ نہ بنائے جائیں نہان کوجلایا جائے غرض بیرکہ جو کام لکڑی سے لیا جاتا ہے نہ لیا جائے ان درختوں کی قلمیں بنائی جائیں اور دنیا میں استے لمے لمے جنگلات ہیں اور بڑے بڑے قدآ ور درخت ہیں کے سارے جن اور انسان ان کی قلمیں بنا ناشروع کمریں تو قیامت تک سب کی قلمیں نہ بن سکیں ۔توانداز ہ لگاؤ کہ کتنی قلمیں بنیں کی اورساراسمندرسیاہی بن نجائے اور چغرافیہ دان کہتے ہیں کہ دنیا کے سوحصوں میں ہے اکہتر (21) حصوں پریانی ہے اور انتیس (۲۹) حصوں پرمخلوق آباد ہے۔ تو اس ہے اندازه لگالوکه: یانی کتنا هو گااور ایسے سات سمندر اور، کمک اور امداد پہنچائیں اور بیتمام سیائی ہو اور تمام انسان اور تمام جنات اور تمام فرشتے ان قلموں کے ساتھ ان آٹھ سمندروں کی سیاہی ہے رب تعالیٰ کی تعریف لکھنا شروع کر دیں انسانوں ، جنوں اور فرشتوں کی زندگیاں ختم ہو جا ئیں اور قلمیں گھس جا ئیں اور آٹھ سمندروں کی سیابی ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ابجد بھی ختم نہیں ہوگا افسوں ہے کہ شرکوں نے رب تعالیٰ کی عظمت کو مجھا ہی نہیں ہے کہ دوسروں سے مائلتے پھرتے ہیں۔

## رب تعالی نه ما تکنے برناراض ہوتا ہے:

> ۔ ای ہے مانگ جو پچھ مانگنا ہوا ہے اکبر یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد

> > ایک اور شاعر نے کہاہے .....

۔ دینا ہے اپنے ہاتھ ہے اے بے نیاز دے کیا ما نگتا پھرے تیراسائل جگہ جگہ

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سوال کرورب تعالیٰ سے سوال کرو، مدد مانگورب سے مانگو۔ آئی قادر مطلق ذات کو چھوڑ کر بندہ کسی اور کے سامنے دامن پھیلائے تو اے یقینا غصہ آئے گا۔

ي الله تعالى فرمات بين وَلَوُ اوراكر أنَّ مَا فِي الْأَرْضِ بِ شَك جوز مين مين

المیں : کیا؟ مِنْ شَجَرَةِ ورخت اَقُلاَمٌ \_ قلم کی جمع بے بیادے کے سارے درخت فلمیں بن جائیں و البے سے اور سمندر جوز مین کے اکہتر حصوں برغالب ہے سیاہی بن جائے اور سات سمندراوراس کوامدا دیہنجا ئیں سیاہی بن کر مَّا مَفِدَتُ تَکلِمْتُ اللُّهِ نَهْمِينُ حَتْم هُونِ كَاللَّهُ تَعَالَىٰ كَكُلَّمات اوراس كي خوبيان \_اس كي صفات لكهة لكهة انسانوں کی زندگیاں بھی ختم ہو جا ئیں ، جنات بھی ختم ہو جا ئیں ،انسان سے جنات بہت زیادہ ہیں اور جنات سے فرشتے بہت زیادہ ہیں۔حضرت عثانﷺ سے روایت ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دس فرشتے دن کواور دس فرشتے رات کواس کی جان کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں اور جارفر شتے اعمال لکھنے والے ، دودن کے اور دورات کے یہ تو دن رات میں ایک آ دمی کے ساتھ چوہیں فرشتے ہوتے ہیں اور ہرجن کے ساتھ بھی۔ حدیث یاک میں آتاہے کہ سات آسان ہیں اور ان کے اویر کرسی اور اس کے اویر عرش ہے۔ ان میں ایک ہاتھ کے برابربھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ رب تعالی کی سبیج نہ بیان کرر ہا ہو۔ اور بخاری شریف میں روایت ہے کہ کعبۃ اللہ کے عین اوپر آسانوں میں ایک مقام ہے جس کا نام بیت المعمور ہے جس کا ذکر ستائیسویں یارے میں ہے ستر ہزار فرشتے روزانداس کاطواف کرتے ہیں۔ جب ہے دنیا پیدا ہوئی ہے بیرکررہے ہیں اور دنیا کے فنا ہونے تک کرتے رہیں گے اور جس نے ایک مرتبہ طواف کیا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ اس سے تم فرشتوں کی تعداد کا اندازہ لگاؤ۔ پیفر شتے بھی لکھنے میں شريك ہوجائيں پھر بھى اللہ تعالى كى صفات ختم نہيں ہوسكتيں إنّ اللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ بِ شک الله غالب ہے حکمت والا ہے۔

## رب تعالیٰ کی قدرت کے دلائل:

آگاللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے وہ دلائل بیان فرمائے ہیں جوروزمرہ تم ویکھے ہو پھرانکارکی کیا وجہہے؟ فرمایا الکہ تو اے خاطب تم دیکھے نہیں ہو اَنَّ اللّٰهَ یُولِجُ اللّٰهَ اِللّٰهَ یُولِجُ اللّٰهَ اللّٰهَ اِللّٰهَ یُولِجُ اللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰلَّاللّٰ الللّٰلّٰ اللّٰلّٰلَّاللّٰلَّاللّٰلَاللّٰلَاللّٰلَاللّٰلَاللّٰلَاللّٰلِلْمُلّٰلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلّٰلِلْمُلْلِلْمُلْل

2

ہے مگر ضداور ہٹ دھرمی کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے ہٹ دھرم کو دنیا کی کوئی طافت نہیں مستمجھا سکتی ۔الٹد تعالیٰ نے فرشتوں کوبھی اورابلیس کوبھی حکم دیا کہ آ دم علیہ السلام کوسجدہ کر ومگر المِيس الرُّكيا فَسَجَدَ الْمَلْئِكَةُ كُلُّهُمُ الْجُمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيْسَ [حجر: ٣٠] " يستجده كيا سب كے سب فرشتول نے ليكن اہليس نے سجدہ نه كيا ـ'' رب تعالىٰ نے فرمايا مَامَنَعَكَ أَلَّا تَسُجُدَ إِذْ أَمَرُتُكَ [ اعراف: ١٢] 'الالليس تَجْهَكُس چيز في روكا جب مين في تَخْفِظُم ويا محره كرف كار "كنولًا أنّا خير" مِنهُ خَلَقُتَنِي مِنُ نَّارِقً خَلَقُتُهُ مِنْ طِيْن " "ميں اس سے بہتر ہوں مجھے آپ نے آگ سے پيدا کيا ہے جس ميں روشیٰ اور بلندی ہےاوراس کوخاک ہے جو یاؤں کے نیچےروندی جاتی ہے میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟'' پھرمعاذ اللہ تعالیٰ ، رب تعالیٰ کے ساتھ گلہ شکوہ کیا۔ کہنے لگا اَدَءَ پُتَکَ هِلْذَا الَّذِي كُرَّمُتَ عَلَيَّ [اسراء: ٦٢] " مجھے بتلاؤ توسبی ، یہ ہے جس کوآپ نے مجھ پر فضیلت دی ہے۔'' جیسے عورتیں ایک دوسرے کو طعنے دیتی ہیں اس طرح رب تعالیٰ کوطعنہ دیا۔اب شیطان قادر مطلق کے سامنے اکر گیااس کا کیاعلاج ہے؟لیکن رب تعالیٰ نے فوراً گرفت نہیں کی کیونکہ اس نے اختیار دیا ہے فَ مَن شَآءَ فَلَیُوْ مِنْ وَ مَنُ شَآءَ فَلَیَکُفُوْ [ كہف: ١٥] '' پس جس كا جي جائي مرضى ہے ايمان لائے اور جس كا جي جائے اپني مرضى كفراختياركرك ' فرمايا و سَخَهَ الشَّمْسَ والْقَمرَ اوراس فِمُحْركيا ہے سورج کواور جاند کو، جورفتار اور راستہ سورج اور جاند کا اس نے مقرر کر دیا ہے بجال ہے كەاس مىں وە كوئى كمى بىيىشى كرىكىيى راستە بدل ئىيس يار فتار مىں سىتى اور تىزى لاسكىس ئىسىڭ يَّجُويُ إِلَى أَجَل مُّسَمَّى برايك ان ميں سے چلتا ہے مقرر ميعاد تك سورج بھي چلتا رے گا اور چاند بھی چلتا رہے گا ہیرب تعالیٰ کی قدرتیں روز مرہتم دیکھتے ہویہی ذات

مردوں کوزندہ کرے گا اور سب کا حساب کتاب ہوگا وَ اَنَّ اللّٰهَ بِسَمَا تَعُمَلُونَ خَبِيْرٌ اور بِ شَك اللّٰه تعالىٰ جو پُحِيْمٌ کرتے ہو فہر دار ہے ذلِک بیاس لیے کہ بِسانَّ اللّٰهَ هُو اللّحق بِ بِشَک اللّٰہ تعالیٰ ہی برحق ہے بچاہے وَ اَنَّ مَا يَدُعُونَ مِنُ دُونِهِ اور بِ اللّٰہ وہ جن کو بیاللّٰہ تعالیٰ ہی برحق ہے بچاہے وَ اَنَّ مَا يَدُعُونَ مِنُ دُونِهِ اور بِ شَک وہ جن کو بیاللّٰہ تعالیٰ ہے بینچ بیاری زندگی ان کو پکارتے ہیں یا لات یا منات یا عزی الْبَاطِلُ بِ اللّٰا عِلْمُ اللّٰهِ الْکَبِیْرُ بِ شَک اللّٰہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہاور بہت بڑی ہواور اس کی صفات بھی جو ہمارے وہ می بالاتہ ہیں۔



## الفرتير

اَتَ الْفُلُكَ تَجُرِى فِي الْبَعْرِ بِنِعْمَتِ اللّهِ لِيُرِيكُهُ مِّنَ الْيَهِ إِنَّ فِي اللّهِ لِيُرِيكُهُ مِّنَ الْيَهِ إِنَّ الْطُلَالِ وَعُوا اللّهُ الْمَالِيَ لِكُلِّ صَبَالٍ شَكُوْ وَ وَ اَذَا عَشِيمَ إِنْمُ مَّكُوْ جُوكُالظُّلِل وَعُوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللل

الَّهُ تَوَ كَيَاتُمَ فَهُ بِينِ وَيُمَا انَّ الْفَلْكَ تَجُوِى بِ شَكَ كُشَيَال عِلَى بِينِ عُمَ سِتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّتُعَالَى كَفْل سے لِيُونِكُمُ تَا كَهُ وه وَهَائَ تَهُ بِينِ مُنَ اينِهِ اپی نشانیوں میں سے اِنَّ فِی ذلک لِیُونِکُمُ تا كہ وہ وَهَائَ تَهُ بِینَ آینِهِ اپی نشانیوں میں سے اِنَّ فِی ذلک بِیشِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْه

اعتقادكو فَسَلَمًا نَجْهُمُ لِي جس وقت وه نجات ديتا ہے إلَى الْبَرِّ خَشَكَى كى طرف فَمِنْهُمْ لِين ان مين عي بعض مُقَتَ صِدٌ ورمياني حال حلن والي بين وما يَجُحَدُ بِالْتِنَا اور بيس انكار كرت بهرى آيتون كا إلا تُحلُ خَتَّار ممر مروه تخص جووعدہ شکن ہے تحفُور اور ناشکری کرنے والا ہے یتایھا النّاسُ اے لوكو اتَّقُوا ورو رَبُّكُمُ الين ربس ع وَانْحَشُوا يَوُمَّا ورخوف كرواس دن كا لاَّ يَجْزَى وَالِدْ نَهِيں كام آئے گاكوئى باب عَنْ وَّلَدِهِ اينے بينے كے ليے وَلا مَوْلُودٌ اورنهُ وَلَى بينًا هُو جَازِ وه كفايت كرنے گا عَنْ وَّالِدِهِ اين باب ك لي شَيْئًا كَرِي إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقٌّ بِ شَكَ اللَّهِ عَلَّ اللَّهِ عَلَّ اللَّهُ تَعَالَى كا وعده سياب فلا تَغُوَّ نَّكُمُ يِس نه دهوك مِن والتِّهمين الْحَياوةُ الدُّنيَا ونيا كي زندگي وَلا يَغُوُّ نَّكُمُ اورنه دهوك مِن والحَمْهِينِ بِاللَّهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَمَاتِهِ الْمُغَوُّورُ دھوکے باز إنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ بِشَك اللَّه تَعَالَىٰ بَى كے باس بِ عِلْمُ السَّاعَةِ قيامت كاعلم وَ. يُنَوِّلُ الْغَيْتُ اوروه اتارتا بِ بارش وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَاه اورجانتاہے جو بچھر حمول میں ہے و مَا تَـدُری نَفْسٌ اور ہیں جانتا کوئی نَفْس مَّا ذَا تَكْسِبُ غَدًا كِيا بَهُمَائِ كَاكُل وَمَا تَدُرِي نَفُسُ اورُ بَين جان كُولَى نَفْس بِهَايَ أَرُض تَمُونُتُ كُس زمين مِين مِين وهمرِ عَالَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيُمٌ بِ شك الله جانع والاب خبيرٌ خبرر كھنے والا ب\_

## ربطآیات:

اس نے بہلے رکوع کی آخری آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے جن کومشکل کش ، حاجت رواسمجھ کر پکارتے ہیں وہ بے کار ہیں کسی کے یاس کوئی اختیارات نہیں ہیں۔آ گے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کچھ دلائل بیان فر مائے ہیں کہ اَلَهُ تَوَ اعِمُ الْحِيمُ وَ يَكِينَ ثَهِينَ أَنَّ الْفُلْكُ تَجُوىُ فِي الْبَحُو بِثُكَ سُتيال چلتی ہیں سمندر میں بینیغے مَتِ اللّٰهِ اللهِ المِلْمُلِي الل آج تو خیرسائنس بڑی تر تی کرگئی ہے اورمختلف چیزیں ایجاد ہوگئی ہیں۔اس ز مانے میں کشتیاں ہوا کے ساتھ چلتی تھیں باد بانی کشنیاں ہوتی تھیں کشتیوں کے ساتھ بڑے بڑے سکپڑے یا ٹاٹ باندھ لیتے تھے اور ہوا کے رخ پرانہیں چلاتے تھے۔ (یہی بادبان کشتیول کی رفتار تیز کرنے اورانہیں موڑنے کے کام آتے تھے۔ ) ادھر کی چیزیں اُدھراوزاُ دھر کی ا دھر لے آتے تھے جیسے آج کل برآ مداور درآ مد کا سلسلہ ہے بیاس وفت بھی ہوتا تھا تو فر مایا یہ شتیاں سمندر میں چلتی ہیں اللہ تعالی کے فضل وکرم ہے لیکسویک کم مِنْ اینہ تاکہ وكھائے تمہیں اپنی قدرت كی بعض نشانیاں \_ کیؤنکہ اللہ تعالی كی قدرت كی نشانیاں تو بے شار ہں ان میں ہے بعض یہ ہیں کشتیوں کانتیجے ،سالم یار جانااور پھروالیں آنااور تمہاراان پرسفر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے چندا بیک نشانیاں ہیں ﴿إِنَّ فِسِسَى ذَٰلِكَ َلاینتِ بےشک اس میں کئی نشانیاں ہیں لِسٹ کَ لَ جَبَّادِ شَکُودِ ہر*صبر کرنے والے* شکرگزار کے لیے۔سمندر کا سفراُس دور میں خاصامشکل ہوتا۔موجوں برموجیں آتی تھیں کشتیوں کےغرق ہونے کا خطزہ ہوتا تھاا یسے موقع برصبر کی ضرورت پیش آتی تھی لوگ جس وفت یار جاتے تھےرب تعالیٰ کاشکربھی ادا کرتے تھے جائے شکرادا کرنے والےتھوڑے

ہوتے تھے اس کیے دولفظ بولے ہیں صبر کرنے والے شکر ادا کرنے والے و إذًا غَشِيَهُ مُ مَّوُجٌ اور جب وُ هانب ليتي تقى ان كوموج جس وقت جِها جاتى تقى ان يرسمندر كى موج كَالظُّلَل ساتيان كى طرح دْعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لهُ الدِّيْنَ يكارت بي اللہ تعالیٰ ہی کو خالص کرتے ہوئے وین اور اعتقاد بسجاح ستہ کی کتاب نسائی شریف میں روایت ہے کہ ۸ ھامیں جب مکہ مکر مہ فتح ہوا تو جتنے نا می گرا می کا فرتھے سب بھا گ گئے۔ ان بھا گنے والوں میں جِبّار بن اسود وحشی بن حرب صفوان بن امیہ ،عکرمہ بن ابی جہل اس ز مانے میں جدہ کا وجود نہیں تھا ہے جدہ بہت بعد میں آیا د ہواہے تعبۃ البتد کے دروازے کی عین سیدھ میں تنیں میل کی مسافت پر سمندر ہوتا تھا وہاں ہے کشتیاں آتی جاتی تھیں بھی ہفتے کے بعد بھی مہینے کے بعد \_عکرمہاس ارادے ہے روانہ ہوا کہ عرب کی سرز مین برتو میں بیج نہیں سکتا حبشہ بھاگ جاؤں ۔حبشہ جانے والی کشتی میں سوار ہو گیا کشتی چندمیل سمندر میں چلی کہطوفان آ گیالوگوں نے اپنے اپنے خداؤں کو بکار ناشروع کیا۔ کسی نے کہا یا لات اغثنی کی نے کہا یا منات اغثنی یا عزی اغثنی اے لات میری مدوکر، اے منات میری مددکر،اے عزی میری مددکر۔ ملاحول نے کہا إِنَّ الِْهَتَكُمُ لَا تُعُنِی هنه في الشيف اليجن كوتم يكارر به موية مبار حاجت روامعبود يبال يجه كام نبيل آسكتے یہاں صرف اِسلے رب کو یکارو وہ تہیں ہے ئے گاعکر مدنے کہا کہ بیسبق تو ہمیں محمد دیتے تھے اور اس ہے ہم بھا گے پھرر ہے ہیں اگریہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سواکوئی نہیں بچا سكتا تو پھرخشكى ميں بھى كوئى نہيں ہيا سكتا۔ نسائى شريف ميں روايت ہے كہنے لگے كەاگراىللە تعالی نے مجھے بیالیا تو میں ضرور آپ ﷺ کے یاس پہنچ کر آپ ﷺ کاکلمہ بڑھول گا۔ طوفان بہت بڑا تھا کشتی واپس آ کر کناڑ ہے لگی تو عکرمہ کی بیوی ام حکیم بغل میں کوئی چیز

چھپائے ہوئے کھڑی تھی عکر مدد کھے کہ پریٹان ہوگیا کہ مردوں کے علاوہ عورتوں کے ساتھ بھی کیازیادتی ہورہی ہے کہ میری ہوی بھا گ کر یہاں آگئی ہے۔ پوچھاام تھیم کیسے آئی ہوں کیا گزری ؟اس نے کہا کہ وہاں تو رحمت کا سمندر ٹھاٹھیں مارر ہا ہے صفا کی جٹان پر چڑھ کر آنخضرت ہو تھے نے فر مایا ہے اے مکہ والو! کلا تَشُرِیْبَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمُ آج کے دن تم پرکوئی ملامت نہیں ہے ،کوئی ڈانٹ نہیں ،کوئی سرزنش نہیں ہے ، میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ تو وہ جوسکہ بندمشرک تھے وہ بھی انہائی مشکل میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے گر طلم ، چیرت اور تعجب کی بات ہے کہ آج کل کے مشرک کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور شرک میں فروے بھی ہیں اور کہتے ہیں اور شرک میں فروے بھی ہیں اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں ۔

مرداب بلاافنادشتی مددکن یا معین الدین چشتی مددکن یا معین الدین چشتی میداد کن از بندغم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یاغوث اعظم دشگیر

دنیااور آخرت کی کامیا بی ان سے ما تگتے ہیں۔ یقین جانو! اس سے برا اور کوئی شرک نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب چھا جاتی ہے ان پرموج سائبان کی طرح تو خالص اعتقادر کھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں فَلَمَّا نَجْهُمُ إِلَى الْبَوِ پی جس وقت اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے خشکی کی طرف ف منهُمُ مُقْتَصِد پس ان میں ہے بعض درمیا نی چال چلتے ہیں مین ہوری اختیار کرتے ہیں بھی رب کو پکارتے ہیں اور بھی کسی اور کو وَمَا یَنجُحَدُ بِاینِیْنَا اور نہیں انکار کرتا ہماری آیوں کا اِللَّا مُحَلُّ خَتَادٍ کَفُودٍ مَر ہروہ خص جو وعدہ شکن ہوا اور ناشکری کرنے والا ہے۔ ختَ اور کامعنی ہے غدار، وعدہ شکن، وعدہ کرے پھر جانے اور ناشکری کرنے والا ہے۔ ختَ اور کامعنی ہے غدار، وعدہ شکن، وعدہ کرے پھر جانے اور ناشکری کرنے والا ہے۔ ختَ اور کامعنی ہے غدار، وعدہ شکن، وعدہ کرے پھر جانے

والا۔ جب انتہائی مصیبت میں ہوتے تو صرف رب تعالیٰ کو پکارتے اور جب کنارے لگ جاتے تولات ،منات ،عزل کی یاد آجا تا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ النّاسُ اتّقُوا رَبّکُمُ اےلوگو! ڈرواپنرب سے درب تورحمٰن، رحیم ہے اس سے ڈرنے کا کیامعنی ہے؟ تو بعض مفسرین کرام ہم یہان عقاب کا لفظ مقدر مانے ہیں یعنی عقاب رَبّکُمُ کالفظ نکا لئے ہیں معنیٰ اس کا بھی وہ ی ہے۔ بعض مخالفة رَبّگُمُ نکا لئے ہیں کہ اپنے رب کی مخالفت ہے بچو۔ کیونکہ اگرتم نافر مانی کے بدلے میں تمہیں سزا ہوگی للبذا اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے بچو انخر مانی کے بدلے میں تمہیں سزا ہوگی للبذا اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے بچو واخشوا یو ما اور خوف کروائن دن کا لا یہ خوری واللہ عَن وَاللہ عَن وَاللہ عَن وَاللہ عَن وَاللہ عَن وَاللہ عَن وَاللہ کے والا مَولُودٌ هُو جَاذٍ عَنُ وَاللہ شَیْنًا اور نہ بیٹا کفایت کرے اسے والد کی بھے ہیں۔

دوسرے مقام پراللہ تعالی فرماتے ہیں یکوم یفو گا کھڑ ء مِن اَجیه و اُمّه و اَبیه و صَاحِبَته و بَنیه اسورہ عسل ا' جس دن بھا گا آ دی این بھائی سے اور بھا گا اور اپنی بیوی سے اور این بیوہ م و النے کے نہ مانگ لے۔ بلکہ قرآن مجید میں ہے کہ بندہ این برلے میں ان سب کوجہنم و النے کے لیے تیار ہوجائے گایہ و قَد الله مُحرِم اَوْ یَفْتَدِی مِن عَذَابِ یَوْمِئِدْ ، بِبَنیه و صَاحِبَتِه وَاحِیْتِه وَ اَحْدِیْ وَ مَن فِی الاَرْضِ جَمِیْعًا ثُمَّ یُنْجِیْه [سورہ والحیٰ ہو ایس کرے میں ان کے عذاب سے نیخ کے لیے معارج: پ 19]' مجرم خواہش کرے گا کہ کاش کہ اس دن کے عذاب سے نیخ کے لیے معارج: پیوں اور بھائی کا اور این قبیلے کا جواس کو پناہ دیا تھا اور سب زمین پر رہے والوں کو بھی فدیہ میں چیش کر دے پھر وہ این آ ہے کو بچالے۔'' اور سب زمین پر رہے والوں کو بھی فدیہ میں چیش کر دے پھر وہ این آ ہے کو بچالے۔''

فرمایا کلات پیرف ردع ہے ' ہرگزیہ سودانہیں ہوگا۔''اور سورہ آل عمران آیت نمبر اومیں مِ فَلَنُ يُقْبَلَ مِنُ آحَدِهِمُ مِّلُ ءُ الْآرُضِ ذَهَبًا وَّلُوافُتَدَى بِهِ " مِرَّزَقِولَ مِينَ كَ جائے گی سونے کی بھری ہوئی زمین اگر چہوہ اس کا فندییددے دے۔' بعنی بالفرض اگر کسی کے پاس سونے سے بھری ہوئی زمین ہواور وہ رب تعالیٰ کے دربار میں پیش کردے کہ یا اللَّه بيه مجھے لے لے اور مجھے نجات دے دے تو بیافدیہ بھی ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اورسورہ مائدہ آیت نمبر ۳۱ میں ہے و مِثْلَهٔ مَعَهٔ ''اتی زمین اور بھی سونے کی بھری ہوئی ہوتو قبول نہیں کی جائے گی اور چھٹکارانہیں ہوگا۔'' تو ڈرواس دن سے جس دن نہ باپ عنے كى طرف كفايت كرے كا اورنه بيٹاياب كے كام آئے گا إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقَّ بِ شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سجا ہے قیامت ضرور آئے گی نیکوں کو نیکی کا بدلہ ملے گا اور بروں کوسز ا ملى فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيوةُ الدُّنيَا يس ندو التّهيس وهو عيس دنيا كازندكى-یا یا ئیدار ہے ہے ہام نہیں شام ہے نہیں ،آج ہے کل نہیں ،اب ہا کے کے بعد نہیں ۔ لہذاتے ہیں دھو کے میں نہ ڈالے وَلا یَغُوَّنَّکُمُ باللّٰهِ الْغَرُورُ اور ہرگز دھو کے میں نہ ڈالے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکے باز۔ غیب رُوُد غین کے فتح کے ساتھ بروزن رَسُـول بیصفت کاصیغہ ہے۔اس کامعنی ہے دھوکے باز۔اورغین برضمہ ہو غُے رُور تواس کامعنی ہے دھوکا۔ پیشیطان دھو کے باز ہےاللّٰہ تعالٰی کے دین کے بار نے میں اور اس کے احکام کے بارے میں تنہیں بالکل دھوکے میں نہ ڈالے جو پچھ رب تعالیٰ نے تمہیں فر مایا ہے وہ برحق ہے۔ قیامت حق ہے،میدان محشر حق ہے، بل صراط حق ہے، میزان حق ہے، حساب حق ہے، جنت اور دوزخ حق ہیں۔

عالم الغيب خدا تعالى ہے:

ایک خص تھا حارث بن عمرو۔ پہلے کافرتھا پھر مسلمان ہوگیا تھا اس نے حالت کفر میں آنخضرت ﷺ کے پاس آ کرسوال کیے۔ کہنے لگا میں نے آپ سے چندسوال کرنے ہیں آپ مجھے ان کا تسلی بخش جواب دیں۔ کہنے لگا میں کاشت کار ہوں اگر بارش نہ ہومیری فصل نہیں ہوتی مجھے یہ بتلا کیں کہ بارش کب ہوگی؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں مروں گا کہاں؟ ہے مجھے یہ بتلا کیں کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی؟ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ میں مروں گا کہاں؟ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ میں کیا کروں گا؟ اور یہ بتلا کیں کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ اس موقع پرالقد تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔

فرمایا کہ اِنَّ اللَّهُ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ بِشُك اللَّه تعالیٰ کے پاس ہے قیامت کاعلم ۔ اجمالی طور پرتو قیامت کاعلم سب جانتے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی جیسے ہمیں متہیں یفین ہے کہ ہمیں موت ضرور آئے گی لیکن کس وقت آئے گی؟ اس کا کسی کوعلم نہیں ہے۔ جیرت اللہ آبادی کا شعر ہے۔

ے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشرنہیں سامان سوبری کے ہیں بکل کی خبرنہیں

ترفدی شریف میں روایت ہے کہ آنخضرت کے انگری کے مقام پر مسجد خیف میں کھڑے ہو کرتقر برفر مائی اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ کے اونٹنی پرسوار سے تاکہ لوگ دیکھ بھی لیں اور اچھی طرح سن بھی لیں فر مایا کھ دُو عَنِی مَنَاسِکُکُمُ '' مجھ ہے تم احکام جی سیکھلو۔'' ہوسکتا ہے آئندہ سال میری ملاقات نہ ہو لَعَلِی کَلا اَلْقامُ مُ بَعُدَ عَامِهِمُ هٰذَا تقریر کے بعد بعض نے یو چھا حضرت! آپ کوکوئی اشارہ ہوا ہے فر مایا نہیں ۔ موت ایک

راز ہے رب تعالیٰ نے کسی کوئیس بتلایا میں نے قرینوں سے سمجھا ہے کہ میری وفات قریب ہے۔ ایک قرینہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ جرائیل علیہ السلام رمضان میں میرے ساتھ ایک دور کرتے تھے اور اس دفعہ دوبار دور کیا اس سے میں نے اخذ کیا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب ہے۔ مجمع الزوائد میں بیروایت ہے کہ حضرت عباس کے نخواب دیکھا جو آپ کے کے محتر میں کہ آسان سے بڑی مضبوط رسیاں اتری ہیں اور زمین میں کنڈ ہے ہیں ان کو بکڑ رہی ہیں اور ساری زمین کو تھینچ کر آسان تک لے گئی ہیں۔ حضرت عباس نے یہ خواب آنحضرت کے کوشایا تو آپ کھی نے فرمایا چیا جان تبہارے حضرت عباس نے یہ خواب آنحضرت کے کوشایا تو آپ کھی نے درمایا چیا جان تبہارے میں اور ساری ذمین کو تھینچ کر آسان تک لے گئی ہیں۔ مضرت عباس نے یہ خواب آنحضرت کے کوشایا تو آپ کھی نے ایسے قر ائن سے اخذ فرمایا کہ میری موت قریب ہے ورنہ موت کا وقت اللہ تعالیٰ نے سی کوئیس بتلایا۔

امام ابوحنيفة أورخليفه ابوجعفر منصور كاخواب:

تفسیر مظہری، ابوسعود، معالم التزیل، مدارک ہفسیرات احمد بیمشہور تفسیریں ہیں۔
ان سب میں سیواقعہ موجود ہے۔ ابوجعفر خلیفہ ہوعباس بہت ذبین اور زیرک آدی تھا بچھلم
کے ساتھ بھی تعلق اور مناسبت رکھتا تھا گربادشاہ تھا غصداس میں بہت تھا۔ امام ابوضیفہ کو
اس نے مختلف اوقات میں برہنہ کر کے ڈیڑھ سوکوڑے لگوائے ہیں اس جرم میں کہتم
وزارت عظمیٰ کا عہدہ قبول کرلو۔ ملک کے وزیر اعظم بن جاؤاور امام صاحب نے انکار کر
دیا۔ بہت بڑا ملک تھا تھے ہے کا شغر تک سرحد تھی تربین (۵۳) لا کھمر لیع میل کا حکمران
تھا۔ امام ابوضیفہ نے فرمایا کہ میں اس ظالم حکومت کا معاون بننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔
یہ بات تم خود سجھتے ہوکہ ظالم کوظم کرنے والے ہی مطلوب ہوتے ہیں۔ اس جرم میں امام ابو

صاحب " کی وفات ہوئی جیل میں ان کوز ہر دیا گیا تھا۔ ایک کارندہ آیا اس نے آ کرا طلاع دی کہ حضرت! آپ کوز ہر دینے کا پروگرام بن گیا ہے اس سے زیادہ میں کچھنہیں کہہ سَاتَ كِيونكه مِين ملازم مهول \_ز هر كاپياله لايا گياكه پيو \_فر مايا إنِّي لَا عُلَمُ مَافِيُه '' بِشك میں جانتا ہو جو پچھاس میں ہے۔' میں خودکشی کوحرام سجھتا ہوں خودنہیں پیوں گا۔ جنانجہان کوگرا کر زبردی ان کے منہ میں زہر کا پیالہ انڈیل دیا گیا سجدے کی حالت میں امام صاحبؑ کی روح پرواز کر گئی۔خیریہ تو بعد کا واقعہ ہے جو واقعہ میں سنانا جا ہتا ہوں وہ یہ ہے كها بوجعفر نے خواب میں ملک الموت كود يكھاعز رائيل عليه السلام كو، كہنے لگا مجھے بتلاؤ كه میری زندگی کتنی باقی ہے؟ تو ملک الموت نے ہاتھ کی یانج انگلیاں کھڑی کردیں۔ تم نے آج کل پنج کانشان بسول اور مکانول بردیکھا ہوگا پیشیعہ کی علامت ہے۔اس سے وہ پنج تن یاک مراد لیتے ہیں۔ وہ ہمارے ہی بزرگ ہیں۔ آنخضرت اللہ کی ذات گرامی ، حضرت على ﷺ، حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنها، حضرت حسن ﷺ، اور حضرت حسين ﷺ شہید۔شیعوں نے جوعقا ندگھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ان کی کوئی نسبت نہیں ہے۔ وزیر اعظم یا کستان رہی ہیں بےنظیر ، ان کی کوشی پر بھی یہی پنجہ لگا ہوا ہے میں نے اپنی آ تکھول کے ساتھ دیکھا ہے کراچی میں ۔اور کالاحجھنڈ ابھی لگا ہوا تھا۔ پیلوگ بڑی جرأت کے ساتھ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں اور ہمارے لیڈراینے آپ کوئی کہلانے میں صیب بسکسم عسمی ہیں۔اپناعقیدہ بیان کرتے ہوئے شرماتے ہیں اوران کےافسر بھی اپنے باطل فرقے کی یوری رعایت کرتے ہیں ۔ تو خیر ملک الموت نے ابوجعفر کے سامنے پنجہ کر دیا۔ابوجعفرمنصور نے محققین بلائے تعبیر کے لیے ۔کسی نے کہا یانچ دن زندہ رہو گے کسی نے کہا یانچ مہینے زندہ رہو گے کسی نے کہا یانچ سال زندہ رہو گے مگر وہ ان کی تعبیر وں سے

امام صاحب تشریف لائے تو منصور نے اپنا خوب سنایا اور دوسر نے حضرات نے جوتعبیریں بتائی تھیں وہ بھی بتائیں ۔ ان تغییروں میں لکھا ہے کہ امام صاحب نے فرمایا کے ذرمایا کے دُر مایا کے درخقیقت ملک الموت نے بتلا یا ہے کہ موت ان یانچ چیزوں میں سے ہے جن کاعلم رب تعالیٰ کے سواکسی کنہیں ہے۔

تَمُونَ اوركوئي نفس نہيں جانبا كه وہ كس زمين ميں مرے گاناى ليے نقبها عِرام ليھے ہيں كوفن ساتھ ركھنا چاہيے اور زندگ ميں اپنى قبر بنانا كر وہ ہے كيونكہ معلوم نہيں كہال مرنا ہے اِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ بِثَك اللّه تعالى جانبا ہے خبر دار ہے۔

آج بروز اتو ار • اشعبان المعظم ١٣٣٣ اله به مطابق كيم جولائي ١٢٠١ء پندرهو بي جلد كمل ہوئى۔

والحمد للله تعالى على ذلك والحمد للله تعالى على ذلك مولان) محمد واز بلوچ